# فهرست

|              |               |      | •      |               |      |
|--------------|---------------|------|--------|---------------|------|
| صفخه         | عنوان         | شاره | صفح    | عنوان         | شاره |
| المر<br>المر | درسسعل "      | 16   | اتانر  | يىش نفظ       | 1    |
| 79           | سورة الإنفطار | 14   | ,      | سورة النباء   | ۲    |
| ۴.           | څلاصه ره      |      | ۳      | خلاصه «       | ٣    |
| ۴.           | تمہيب ،       | ۲.   | 4      | آتمهيد "      | ~    |
| 42           | درسسعل "      | 1    | 15     | درسستمل "     | ۵    |
| ۳۳           | سورة التطفيف  | 22   | ١٣     | سورة النازعات | 4    |
| 40           | خلاصه " .     | , ,  | 14     | خلاصه د<br>س  | 4    |
| 40           | انتہب ہ       |      | 14     | تهيد ٠        | ^    |
| 49           | درسس عل "     |      | 44     | درسسعل ر      | 9    |
| ۵-           | سورة الانشقاق |      | 20     | سورة عبس      | 1-   |
| ۵۱           | طلاصه n       |      | 74     | خلاصہ «<br>:  | 11   |
| 41           | النهب ،       | 7 ^  | 74     | المهيد "      | 17   |
| ۵۵           |               | 49   | ۳.     | ا درسس عل "   | 194  |
| 04           |               | ۳٠   |        | سورة التكوير  | 14   |
| A ^          | فلاصه ر       | - 1  | ساس    | خلاصه رر      | 10   |
| 4            | المبت "       | 44   | المالم | المهيد "      | 14   |

-

| 1 4   |                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107   | ا ۱۲۸ منب                        | ه ۽ اُخسلاصه "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100   | ا ۱۲۹ درستاس س                   | المراجعة الم |
| 100   | اسرا ٨ و سورة التكاشر            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100   | اسرس و و فلاصد ال                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 164   | الرس المناه المنهب               | ٨٨ سورة القال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IDA   | ا ا ا درستاس س                   | ٩، أفلاصب "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.   |                                  | ۸۰ مهید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | ١٠١ ١٠٠ سورة العصر               | ۸۱ درسیل "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.   | ۱۳۸ اس ۱۰۱۱ از است               | ٨٢ سورة البينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 14- | ۱۳۹ مرا مرسب                     | ٣٨ فلاصه ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144   | ۱۰۵ درس س                        | ۸ م تنهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 144   | ا ۱۰۲   سورة الهمزه              | ۸۵ ورس عمل ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 148   | ا ۱۰۲ فلاصه ۱۰                   | ا ٨٨ سورة الزلزال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 140   | ۱۰۸ مهر                          | ۸ فلاصه ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 144   | ا ١٠٩ ا درست عل "                | مر تهيد مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 141   | مهرا ١١٠ سورة الفيل              | م درسسعس "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 141   | ا ۱۱۱ خلاصه 🖊                    | ا. و سورة العديات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144   | ا ۱۲۷   ۱۱۲   تنهب               | ا او اخلاصه "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 144   | ۱۲۱ ۱۱۱ درستاس ۱۱                | ا ۱۹ منهید س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 140   | ا من سورة القيش                  | ۹۳ درسیمل "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 140   | ا۱۵ ا ۱۱۹ ا نمهسب<br>۱۱۵ ا ۱۱۹ ا | عداقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 144   | " - wi   100   101               | م و سورة القارعة<br>مه فلاصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | /                                | ا هه ا صحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1     | 1                                |                      |
|-------|----------------------------------|----------------------|
| 1-1   | ا ۱۲ ا ۱۸ سورة التمس             | سرسر الرسس الله      |
| ۲۰۳۱  | ا مه ا ۵۵ خلاصه                  | سر سورة الطارق       |
| 1.4   | ا ۱۲ مهر ۱۹ مهیب                 | ۳۵ خلاصه د           |
| .1.0  | ا ۵۵ درستال سا                   | ۳۵ طلطته «<br>۳۷ تهب |
| 1.4   | ا، ۲ ۸ م سورة الآيل              |                      |
| 1.4   | ا ۱۹۸ م اطلاصه ۱۱                | ۳۷ ورسعل "           |
| 1-0   | ••                               | ٣٨ سورة الاعلى       |
| 11.   | ٧٠ عرب ١٠ ع                      | p 4 خلاصه «          |
|       | ٠٠ ١١ درسسمل "                   | ، ۲۰ انهب            |
| 111   | ۳۱ ۹۲ سورة الضحى                 | ۱۲۱ درسس عل ۴        |
| 111   | م > س ۲ فلاصد "                  | مهم سورة الخاشب      |
| 1117  | اه عربه النهب "                  | سربم خلاصه در        |
| 114   | الا عام الارساعل «               | ابهم التهييد "       |
| 110   | امرم اله اسورة الانتاح           | هم درسعل "           |
| IIA   | ا ۲۸ ۲۷ فلاصه ۱۱                 | اله م سورة الفجر     |
| 119   | ا ۱۸ ۸۵ میب س                    | ٤١ فلاصه "           |
| 141   | الام اولا درسسوس "               | المهم المهاب "       |
| 144   | سورة التين                       |                      |
| 144   | ر م ل ما العالم الم              | وم اورسس عل ال       |
| 194   | 7 7 9 7 1 Short                  | ه اسورة البلا        |
| IFA   | " 4 4 94 4 94 A                  | اه فلاصه "           |
| ,,,,, | ۹۹ مر ورسط م<br>۹۹ م، سورة العلق | ۱۱ آنهیب ۱۱          |
| -     | م م اسوره العلق                  | ۱۳۵ ورسستعل "        |
|       | •                                | 1 1                  |

وروحم فران کری

بدیش لفظانه مولاناسدمناظر اسس سرگیلانی صدر شعبهٔ دبیات جامعهٔ تا نیه 

| 4    | ļi             | 1    | ı   | ŧ    |           | 1   |
|------|----------------|------|-----|------|-----------|-----|
| 190  | سورة اللهب     | 117  | 144 | "    | درمستعل   | 114 |
| 190  | خلاصه 🛚 🗸      |      |     | عون  | سورة المأ | 111 |
| 194  | تنهديد "       | 124  | 169 | "    | فلاصه     | 119 |
| 19.4 | درسس عمل "     | 14   | 11. | 4    | تهيد      | 17. |
| 199  | سورة الاخلاص   | ۱۳۸  | IAT | "    | درسسعل    | 171 |
| 199  | فلاصه          | 149  | ١٨٣ | ئو   | سوزةالكو  | 177 |
| ۲۰۰  | تنهب           |      |     | "    | فلاصه     | 122 |
| 4.1  | درس عل         | 141  | ١٨٣ | "    | تهب       | ארו |
| ۲.۳  | سورةالغلق      | ۱۳۲  | 144 | "    | درمسسعل   | 170 |
| 4.4  | فلاصه          |      |     | فردن | سورة الكا | 174 |
| 4.4  | تمهب           | الما | IAA | "    | فلاصه     | 144 |
| 4.4  | درمسس عمل      | 140  | 100 | •    | ننهب      | ITA |
| 4.4  | سورةالناس      | 144  | 19. | 4    | درسسعل    | 129 |
| 4.6  | ملاصه          |      |     |      | سورة النو | 14. |
| 4.4  | تنهب           |      |     | "    | خلاصه     | 171 |
| 4.9  | درسس عمل       |      |     | "    | تهبيد     | ١٣٢ |
|      | <del>(*)</del> |      | 196 | "    | درمسسعل   | 144 |
|      |                |      |     |      | 1         |     |

ب

كيا انهول نے بات موجى نہيں كيا ان كے باس كوئى اسى جيز آئى ہے جوان كے گذشة بائلااؤں كونہيں دى كى تقى .

یہ جو کچھ کہا جار ہا ہم پہلی کتا ہوں میں بھی ہی ہے، بعنی ابراہم افتہ موسلی کی کتا ہوں میں آفَكَ ثِنَا بَرُوا الْقُولَ آمْجَاءً هُمْمَا لَمُ يَاكُتِ ابَآءُهُمُ الْاَوْلِيْنَ أَيْ بِالْمُونُونَ ظُ اس حقیقت کولہی اس حقیقت کولہی

اِتَّ هٰنَهَ الْفِحَالَ صُحُفِكُ لِأُولَى صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى كَمَا لفاظين قرآن ظاہركر تابى اور كمى

وَايَّنَهُ لَغِيْ ذُبُولُ لَا قُلِينَ كِ الشَعلَ عَ

ية و وسى بات بي عو الكول كى كما بول بي تعى ا

کی عام تعبیر منسران اپنی اس خصوصیت کی طرف او گول کومتو جر آ ہے ، ا در ہے میں یہی واقعہ کو کتا ب کا آثار نے والا می حب ایک موا اورجن کے لئے کتا با آری گئی' و ہ ھی ایک ہی موٹ بیعنی امار نے والاخود خالق تعالیٰ جاتم جداہ کی ذات ہوا وراُ آماری گئی کتا ب اس انسآت کے لئے جو پہلے بھی انسان ہی نقا اوراب بھی انسان ہی ہو آئندہ بھی انسان ہی رہے گا تو زندگی کے جن اصول وضوابط پرکتا مِشتل ہے اس میں اصولی تبدیلی کی صرورت ہی کیا تھی، جب ہے جے بزار إسال يہلے بيدا مونے والے انسانوں كى معاشى زندگى كے لئے يبى مُوالىي يانى ايبى روشنى جس سے آج کل کے انسان متنفید ہورہے ہیں کا فی تقی اجن صوابط وا صول کی یا بندی کے ساتھ خودا نسانیت کا ارتقا ، وابسته همی کیوں سوچاجا تا ہے کہ بلا وجدان تھوس غیرفانی حقائق کو مدل یاجا تا ا الم المبحضا جا ہے کہ دنیا کی دوسری اسانی کتابیں جو قرآن سے پہلے مختلف ممالک اورا قوام کو خدای طرف سے متی رہی ہیں، قران ان کتابوں کا آخری کمل اور ماز ہ ترین اولیشن ہے ، یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تلا وت کرنے اور اس کا ب کے مطالعہ کرنے والول میں اس کی حسرت قطعًا إقى نہیں رستی کہ انہوں نے انجیل و تورات یا اس سم کی ان دوسری کتابوں کا مطالعہ کیوں نہیں کیا ، جن کے متعلق سمجھا جا تا ہے کہ خدا کی طرف سے کسی زما نہیں اُ آ ری گئی تھیں 'کسی کتا ب کے آخری مَّازہ زین اڈیشِّن کے بڑھ نیسنے کے بعد آپ خود سوچے کہ خَوا ہ مخا ہ ان کِرم خوردہ ' بوسیدہ اوراق والے

#### لِيْسْمِ إِللهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيْهِ

## سيت لفظ

جیا کرمعلوم ہے قرآن اور قرانی تعلیمات کے متعلق خوران کے نازل کرنے والے نے ملل یہی اعلان کیا ہے کہ کسی نئے اور جدید دین کی دعوت اُن سے مفصود نہیں ہے، بلکہ بنی اوع انسانی کو اپنی انفرادی، خاندانی، اجتماعی اور عاص بنی تعلقات مین نیزخان و مخلوق کے درمیان جو فطری تعلق م زندگی کے ان تمام شعبوں میں جن غیر فانی صداقعوں کے تحت دمی کو زندگی گزار نی چا ہے ، وہی ازنی ا درا بدی سیائیاں ہو شم کی آلائشوں سے پاک وصاف کرکے خاتم انبیں مخدر سول انڈیمنی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ قرآن کی نکل میں قدرت دنیا کے سپرد کررہی ہی۔ دنیا سے عام ادیان و فداہب اور اُن مذاہب كريثي كرنے والے بزرگوں كے ساتھ ككذيب و تحقيروتغليظ نہيں الكه احترام وتصديق تصبح وتحميل كے تعدی و قرآن میں بار باراعا وہ کیا گیاہے اس کی وجدیی ہے ۔سور و فاتحد کے بعد القرا العظیم ی ابتدار جیں سورہ (البَقرہ) سے شروع ہوتی ہے اس کی بہلی ہی رکوع میں اپنے مانے والول کی خصوصتوں کو بان کرتے ہوئے ا ورجولوگ مانع تین اسکوجونم پرُا آراگیا' اور ا ن وَالَّذِيثِنَّ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ك بور كوجوتم سے يہد الارىكىيى وَمَا أُنْ يِنَ لَمِنْ قَبْ لِكَ بِالبَرْوعُ

کی جو ہری صفت اُن کے ایمان کی بیان کی گئی ہو، قرآن حس آخری رسول علیہ ہے اہم رہازل کیا گیا آگی

نها یاں خصوصیت ہی یہ طِاہر کی گئی ہے کہ وہ رسول چي ۱ن ساری ۱ نبوتو ۱ ورکتا **و**س) کی تصد**ی** رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِهَا مَعْكُمْ

كرف والع ج تمهارك إس مي -ت العران ع

ہیں' اوجس" بیغام" کو بیش کر رہے اس کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے قرآن ہی نے پوچھا ہے ک

وچار ہوئیں ان حوادث کے ستر باب کی ذرہ داری ہمیشہ مہیشہ کے سے قرآن کے آثار نے والعظالی

ئيوم نے خود كے لى ہے۔

ان ذمہ داریوں کا اعلان کیا گیا ہے، جن کا مطلب جیسا کہ ظا ہرالفا ظ ہے معلوم ہورا ہی ہی ہی کہ قرآن اور قرآن کی ہرآیت کا جمع رکھنا اور ضائع ہونیے بچا نا صرف اسی کا خدا نے قادر و توانا ذرالا نہیں ہے ، بلکہ اس کا ذمہ داریھی وہی ہوکہ ہیشہ اس کتا ب کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری میگا ، اور بہن ہیں بلکہ اس کتا ب کے چیج مقاصد و اغراض کے بیان اور اظہار کا سلسلہ بھی بھی تقطع نہ ہوگا ، و نیا کہ قر د تھی تعبیر و تقریر ، تحریر و إنشاء کا رنگ جس قالب کو بھی اختیار کرے گا ، اسی قالب اور اسی بیرائے ادا میں قران کے مطالب کے بیان کرنے والے بیدا ہوتے ہیں گے ، تھ تھیننا بھی نہ کے الفاظ سے میراخیال ہے قرآن نے اسی کی ذمہ داری قبول کی ہے ۔

یہ تمیوں در داریاں آج سے تیرہ ساڑھے تیرہ سوسال بہلے ایک ایسی قوم کے درمیان کی گئی تفیں، جوعرب کے بیابان وصحار کے سواآ یا د دنیا سے بہت کم تعلق رکھی تھی، ساری دنیا کے صاب یہ ذمہ داریاں کیسے پوری ہوں گئی، اس وقت اس کا بمھنا دشوارتھا کیکن زبان گذرگیا، صدیوں برصدیا چڑھی جلی جاری ہیں، اور قرآن کی یہ اعلان فرمودہ ذمہ داریاں پورے آب و قاب کے ساتھ تاریخ کے ہردور میں پوری ہیں، اس وقت کا پوری ہوری ہیں۔ آورا ب تو حالات ہی ایسے بی کہ خودان حالات ہی کے تحت یہ ذمہ داریاں انشاء اللہ تعلی بوری ہوتی ہیں گئے تو جب ان کے محت یہ ذمہ داریاں انشاء اللہ تعلی بوری ہوتی ہیں گئی آخر جب ایسی کا بیرے کی نشخ کم ہو تیک تھے جب ان کے برصنے والے دنیا میں باتی نہیں رہی تھے جن کی زبان اور نفت کو لوگ بھول چکے تھے جب ان کے برصنے دالے دنیا میں باتی نہیں دہ کہ تھے جب ان کے برصنے کی دبان اور نوب کے بورے میں موجیا جا سے کہ قرآن جسکے بڑھنے والا کے موجی کے برصنے دالے دنیا میں اور کا میا ب ہور ہے ہیں۔ توخو دہی سوجیا جا سے کہ قرآن جسکے بڑھنے والا کے در باکرور کی تعداد میں ایشیاء اور افریقے بلکہ ویر ب کے بعض خطوں میں جن کی قرآن جسکے بڑھنے والے کرد باکرور کی تعداد میں ایشیاء اور افریقے بلکہ ویر ب کے بعض خطوں میں جی یا سے جارہے میں نہ صرف کے در باکرور کی تعداد میں ایشیاء اور افریقے بلکہ ویر ب کے بعض خطوں میں جی یا سے جارہے میں نہ صرف

ا ڈیشنوں کی کیا صرورت باقی رہتی ہوجن کے متعلق نہیں بتایا جاسکتا کہ ان کے کل اوراق وراوراق كى سطرس سطرون كے حروف سيح مالت ميں باقى بھى ميں يانہيں، صاف و پاک، فطعًا غيرشكوك نسخ کے ستے ہوئے کے کھیے ، محکوک وہم مشکوک نسخوں کے مطالع میں سر کھیانا نصرت وقت کی بربادی اور خدا کی معت ازه کی اشکری ہے ، ملکہ قصد اے آپ کومغالطون میں انجہانے کی خطراک كوشش موكى اس كئے قران كاكسى سے يمطالبنهيں ہے كداست موروتى اور آبائى دين يااس دين كى كتاب اورمبنيرول سے تعلق توركر قرآن كوا بني زندگي كالوگ دستورانعل بنائيں، بلكه اس كي كيارا ور دعوت كا حال صرف يه ب كدوا قعة ؛ ب وا داول كصبح وين وأيس كوج با ؛ جامة من ان كوج إسم كاب وین اور دین کی کتا بول کے مُرا نے اولشنوں کا قرآن کے اس تازہ اولیشن سے مقابلہ کرکے تھیجے کوٹس اسکا دعوٰی ہے کہ اپنے میجے موروثی اور آبائی دین مک کہنچے کی صرف ایک یہی فدرتی راہ باقی رہ کئی ہے اور غور کیا جائے تر اس تدبیر کے سوا اسٹے اسٹے آبائی اور مور وٹی دین اور دھرم کے نفسب العین کک ٹینجنے کی ا ورصورت می کیا موحمتی ہے، آج و نیامی مختلف ندامب وادیان کے اسنے والے جو لوگ میں اپنی رانی مشكوك كتابول كي هيم خود خداس يوجه كرحب نبيل كرسكة ، توخدامي كي طرف سي ان كتأبول كابوّاخ كالديّن ا یک اسی ستی کے ذریعہ سے جب ونیا مرج بل حکا ہے، جس کی صداقت اور سچائی مرقوم کے منطقی تنفیحوں سے گذرنے کے بعدوائرگا ف ہوگی ہے، بتا یا جائے کہ اس آخری ادبین کے ساتھ مقابلہ وتقییم کے سواکوئی و وسری صورت ان رانی کما بول کی فیم می کیا اقی رو تحق ہے ، بُرانے اولیشنوں کے متعلقہ شکوک فیبہا کا فیصله صرف عقل او تخینه کی راه نمائی می کیا اس فیصله کوخدائی فیصله کی قوت عطا کرسکتا ہے ؟ واقع سیر ہم کہ کوئی نہ اینے بزرگوں سے توڑا جائیگا اور نہ اپنے آبائی دین اورمور وٹی دھرم سے چھڑا یا جائے گا' بلکہ قرآن کو مان کراینے بزرگوں سے وہ قریب مہومائیں گے ،جنس جوادث زمانہ کے ان سے وورکر دیا ہے ادریوں اینے اپنے بزرگوں کی کھوئی ہوئی تعلیم کو ہرا کی قرآن کی راہ سے یا لینے میں کامیا تع جاتا ہے یہی قرآن کا بیغام اور اس کی دعوت کا اصولی محورات -س مزی اویشن ہونے ہی کا متیر یہ کر کرجن جن حادثات سے گذشته ادیان و مزامب کی کتابیں

ن کے مطالعہ میں جی اپنی زندگی کا قبمتی مصدا ندر ہی اندرآ ب صرف فراتے رہتی ہیں جدید قعلیم کی اثراہے غ توروشن ہی تھا، دل بھی حب ایمان و اخلاص کے نور سے جگاگا اُٹھا تَو جیسا کہ فاعدہ ہو آپ کو قران نہی بنمن بخشي کئي، اين طول مطالعه اور تدبر وتفكر كے دوران ميں قرآنی تعليم کا جو نظام آپ پر واضح مواہد، س وآپ نے قلم بند کر ناشروع کیا اپنے مطالع کے ان تتائج کا ایک ہونے کچھ دن اموے چند مختصر نمازیں هی جانے والی عام وروں تی فسیر کے ذریعہ سے آپ نے شاکع بھی فرا یا اہل نظرنے دیجھنے کے ساتھ آ پومبارکبا ی کہ قرآنی مطالب کی تعبیر کے ایک نے دوستاگ سے روشناس کرنے کاسیقہ ہے میں بیدا ہوگیا ہوا ب سى سلىدى عَسَمَ يَنِسَاء لُوْنَ كے يورے يارے كى سورتوں كوان مطالب كے ساتھ جوآپ كے سجھ مي ئے ہیں ٹائع کر دھے ہیں آپ کے فرانے پرطباعت سے پیلے خاکسا کے نظرسے آپ کی قرآن تفہم کا یہ نیا الب گذرجها به جها ننگ میں خیال کرتا موں فغم نی الفاظ کی حقیقی دوح کو اِتی رکھتے ہوئی ننی طرز تعبیریں ان کے مطالب کو آپ نے اداکرنے کی ایک کا سیا ب وشش فرائی ہویں بیکہ سکتا موں کوسلف صالح کے صوبی عقائدو سلّات کے حدود سے فرانی مطالب کی اس جدیہ تعبیر میں آپ نے تجا وز نہیں فرایا ہو' گر بیرا یہ بیان بیا اجتیاً کیا گیا ہوکد گو یا کوئی نئی اور تازہ چیز دنیا کے سامنے آپ میش کر رہی ہیں ، ول ود ماغ دونوں کی سلامتی ہی سیعد اس قسم کی کوشش میں کا میا بی صال ہوسکتی ہوا قرآن ہی کا وعدہ ہے

وَالْذِيْنَ جَاهَدُ فِينَا لَهُدَيْنَا لَهُدَا فِينَا لَهُدَيْنَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ا

میری به آرزوہے که اُردو کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان میں بھی کوئی آدیشن اگر مولوی جیم الدین مسلا اپنی اس کتا ب کاشائع فراتے تو اس کا فائدہ زبادہ ویسے اور وزنی موجاتا -

بہرطال واقعہ یہ ہے کہ قدرت کا یہ کام جے ہم کائنات کہتے ہیں جیبے اس کے اسرار وقواسیر کے متعلق یہ وعرای کہ اب ائندہ کسی نئے انکشا فات کی گنجاش اِ تی ندرہی بلکہ ہمیشہ بھی بھاگیا ہے اب بھی سمجھا جا آ ہے وہ اس کے مقابلہ یہ اب بھی سمجھا جا آ ہے وہ اس کے مقابلہ یہ اب بھی سمجھا جا آ ہے گا کہ پانے والوں نے جو کچھ یا اے وہ اس کے مقابلہ یہ بہت کم ہے جو ابھی نہیں پایا ہے کچھ یہی حال قدرت کے کلام بعنی تسران کا ہے کہ تیروسوسال ہے۔

ر صنے والے بلکہ زبانی از برسانے والے حفاظ قرآن کی تعداد لا کھوں لاکھ سے متجاوز ہے ' ہرسال ونیا نے اکثر حصول میں ہزار کو ہزار سنے اس کے طبع ہو کرونیا میں تقسیم ہور ہو ہیں بھلا اسی کتاب کے بتعلق قرآ کی مذکورہ بالا ذرہ واریوں تی ہیں اب شک کی گھڑائش ہی کیا ! تی رہتی ہے ' بلکہ تیرہ سوسال کا تجربہ انکی بھی تصدیق کر ہے کے جس زما نہ میں تجمیع کالب میں قرآن کو لوگوں نے بھی ناچا یا اسی تجمیری الب میں اس کتاب کے سجھنا نے والے بیدا ہوتے رہے ' عرب کے باشدے شروع شروع میں جب ملان میں اس کتاب کے سجھنا نے والے بیدا ہوتے رہے ' عرب کے باشدے شروع شروع میں جب ملان ہوئے تو یہود و نصاری کے علوم سے وہ بہت متاثر تھے ۔ دیھا گیا کہ یہود و نصاری کے ان صوم کو کیکھ کرآل کی سجھانے والے قرآن کو سجھا یا جائے ' کون نہیں جانتا کہ اس راہ میں گئنے مرد میدال ہیا ہو ہے ۔ اب فلسفہ کی زبان میں قرآن سجھا یا جائے ' کون نہیں جانتا کہ اس راہ میں گئنے مرد میدال ہیدا ہو ہو ۔ اب وراس کے ساتھ والی ایک بیرا یہ بدل گیا ہے اور اس کے ساتھ قرآنی اعلان اِن عَلَیْنَا جَنَا نَا کُر رہیں ۔ نا کہ راس مین شروع ہو گئی ہے انہار کا بیرا یہ بدل گیا ہے اور اس کے ساتھ قرآنی اعلان اِن عَلَیْنَا جَنَا نَا کہ آس اِن می مطالب کے بیان کرنے کی میں میدا قرآنی عکی کے انہار کا بیرا یہ بدل گیا ہے اور اس کے ساتھ قرآنی اعلان اِن عَلَیْنَا جَنَا کَا رہیں ، نا کر را سر من شروع مروئی ہے ۔ ایک طاقہ تھ تا ما اسلامی ملک میں مدا

مران المان کی استان کا استان کا استان کا استان کا ایک طبقہ تفریع ایک طبقہ تفریع ایرا سلامی ملک میں پیدا کی تفسیر بھی مختلف شکلوں میں و نیا کے سامنے شروع ہو گئی ہے الیک طبقہ تفریع ایم اسلامی ملک میں پیدا ہو چکا ہے اور مور ہا ہے جوعصری طرز تعنیم کو اختیا رکرکے قرآنی مطالب و مقاصد کی اشاعت مین محک اللہ

مشغول ہے۔

اس وقت آپ کے سامنے اس قرآنی دعوی کی ایک آن و دیل اس کا ب کی مکل میں بیشی ہورہی ایک ایک راستباز، مردموس کی افلاصی کوششوں این ہورہی کا نتیجہ ہو،ان کی عمرکا اکثر بیشتہ صدور یہ تعلیم کے ایک راستباز، مردموس کی افلاصی کوششوں کا نتیجہ ہو،ان کی عمرکا اکثر بیشتہ صدور یہ تعلیم کے احول میں گذرا، پڑھنے کا زان نبھی، آوراسکے بعد پڑھانے کی بھی دراز مدت اسی سلسلہ میں ان کی بسر ہوئی ہو، انگریزی زبان کے مستنداسا تذہیب آپ کا شار ہے نظام کا بچ اور جاسے عثما نیہ کے مرکزی کا بچ میں زما نہ تک انگریزی اوب کے ممتاز اساتذہ کی جاعث میں ترمانی دیتے ہیں اور آج کل بھی عثما نیہ کا بچ ورکھل کے آپ صدر میں۔

میں اور آج میں اور آج کل بھی عثما نیہ کا بچ ورکھل کے آپ صدر میں۔

یہ ہارے قدیم کرم فراا ور پُرانے رفیق مولوی محدد سیم الدین صاحب صدر کلیہ ورگل ہیں، گو آپ سے واقعیت اور تعارف تو زما نہ سے رکھتا ہوں ۔ لیکن پرراز کچھ دِن ہوئے مجھ پر واضح ہواکہ

### سُوفُ النَّبَا عِكَتِينَ الْمَحَوَّا ارْبَعُوا الْبَا وَفِيهَا رُكُوعَانِ بِسُدِمِ اللهِ الرَّحْزِ الرِّحِيْمِ

ریہ لوگ کس چیز کی نسبت سوال کرتے ہیں ۔ اس برے واقعہ کی تنبت (ور یافت کرتے میں) يه وه ( واقعه) بحسمي و مختلف د نظري د کھتے) ہيں۔ مرگز ایسانہیں، اونہیں اسی معلوم مواجا اے -ان ، ہرگزالیانہیں، اونہیں اسی معلوم مواجا ہا ہے . کیا ہم نے زمین کو فرسٹس نہیں بنایا اور ساڑوں کوسیس ؟ اور مم نے تم كو جوارا جوال بيداكيا. اودہم نے تہا رے سونے کے لئے داحت کا سا ان بنایا۔ اور ہم نے رات کو ڈھا نکنے والی بنایا۔ ا ورمم في مبيح كو ( أغاز حصول )معاش ( كا وقت ) بنايا -ا ورسم في تمها رس او پرسات مضبوط (طبقات) قائم كئے -ا ورمم في بنا يا جراع اكب حال رروشن ا ورهكنے والا۔ ١ ورمم ف رسايا، إنى معرب إدول سه، إنى مجترت -اکراس (کے ذربعہ) سے بکلے علّما ور نبایات ۔ اور باغ اکب دوسرے سے لیٹے ہوئے ( گھنے ) بشک فیصلہ کا دن ایک ممینہ وقت ہے۔ ا وس دن حبب نعيو بحا مائيگا صورُ تم آؤگے گر وہ برگروہ -

ا عَـة تِتَمَا اللَّهُ أَنَّ أُنَّ أُنَّا كُونَ ٥ م عَن النَّمَا الْعَظِيْدِ ٥ م ٱلَّذِي *هُمْ فِيهِ مُ*خَلِفُوْنَ ٥ م كَلَّ سَيَعْكَوْنَ ٥ ه نُتُمَّ كَالْ سَيَعْلَوْنَ ( , ٱلْمُونَجْعَلِ لِأَرْضَ مِهْ دًا ٥ ، قَالْجِيَالَ آوْتَادًا كُنَّ 
 « تَخَلَقْنَا كُوْرَا زُوَاجًا ٥ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل و وَجَعَلْنَا نَوْمَكُرُ سُمَاتًا ٥ وَ جَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسَالٌ التَّجَعَلْنَا النَّهَارَمَعَاشًّا أَ ١١ وَبَنيْنَا فَوْ قَاكُرُسَبْعَا بِشَلَادًالُ ٣ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا لُ ١٠ وَٱنْزَلْنَامِنَ الْمُعْصِّلِتِ مَا مَّ تُجَاجًا كُ ه النُخْرِجَ بِهِ حَمًّا وَّنَمَاتًا ٥ ١١ وَجَنَّتِ ٱلْفَافًا لَ ١٤ إِنَّ يَوْمُ الْفَصْلِ كَانَ مِنْ فَاتًا ٥ ٨، يَوْمَرُنِيْفَحُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْثُوْزَا فَوَاجًاO

ا وینچے نیچے بندولیت ہرتم کے ول و ماغ والوں نے اس کتا بکو مجھنا چا اور اپنے اپنظر ف و گنجالیش کے مطابق نوگوں کی سمجھ میں اس کی باتیں آئین بھی پر کے مطابق نوگوں کی سمجھ میں اس کی باتیں آئین بھی پر کے مطابق نوگوں کی بہتے ہیں جبور ہونا پڑاں باتی ایک واقعہ ہے جس کے اعتراف پر لوگوں کو بہتے بھی مجبور ہونا پڑا اور آئندہ بھی مجبور ہونا پڑا گا۔

س**یرمناظرات گیلانی** صدرشعبُه دنیات جامع غنها نیه دحیدرآباد دکن) جس دور تمام ذی دوح ا در فرشے صف بست کھڑے ہو گئے
کوئی بول دسکیگا بجزا وسس کے جس کور حمٰن خسکم فرائے
اور بولے وہ نعیک
یہ دن برقی ہے ، بعر جو کوئی جا ہے ، اپنے رب کے پاس
شمکا نہ بنا ہے ۔
ہم نے تم کو ایک قریبی عذاب سے ڈرایا ہے مطلع دو تنبہکیا
ہم نے تم کو ایک قریبی عذاب سے ڈرایا ہے مطلع دو تنبہکیا
سے) جس دن دیجھ لیگا آ دی اپنے اِنھوں کئے ہوئے
اعمال کو اور کم سگا کا فرکہ کاسٹس میں مٹی ہوتا ۔

مَّ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّحْحُ وَالْمَلْكِكُةُ صَفَّالِا لَا يَتَكَلَّمُوْنَ الاَّمَنَ اَذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَقَالَ صَوَابًا ٥ وم ذلك اليَوْمُ الحَقِّ مَ فَمَن شَاءَ اتَّحَنَ اللَّهُ مُلَاكِمٌ مَا بًا ٥ م إِنَّا آنْكَ رُنكُمُ عَذَا بًا تَرِيْبًا هُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمُرْءُ مَا قَلَ مَتْ يَدُهُ وَيَقِبُولُ الْكُومُ الْمَرْءُ مَا قَلَ مَتْ يَدُهُ وَيَقِبُولُ الْكُومُ الْمَرْءُ مَا قَلَ مَتْ يَدُهُ وَيَقِبُولُ

خلاصمہ فیامت رحق ہے۔ قیامت کا تعلق موت کے بعد کی زندگی ہے ہے۔ قیامت کے وِن اعلام معلم کی صورتیں بھی اعلام کی مقدم کی صورتیں بھی میں اور تنقیح موخر کی بھی تاکید۔

قیامت اُفروی اسلانوں کے بینی نظردمنا چاہئے ، اس طرح قیامت است دنیاوی کو کسی طرح نظر انداز نہیں کی اسکتا ۔ دنیا وی حالات کا بغور مطالعہ بنالا آ ہو کہ وقفہ وقفہ سے ان منیا کا سکون وسکوت ٹوٹ جا آ ہے ۔

۷) مسلمانوں کی زندگی سے چین اور اطینان کے عنا صرعنقا ہوجاتے ہیں

۳) یکان اونعطل کی صورتیں بید اہوتی ہیں او رُعلوم ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان ا ب مُقار کے لاتھوں تیا ہ اور برباد ہوجائیں گئے۔

۷) اس نوبت پر د اغول میں ایک ذمہی جشکا پیدا ہوتا ہے۔ اورکسی اللہ کے بندگے نغرہ کی گونج ولول میں جذبۂ اسلامی کی اہر دوڑا دیتی ہے ۵) بالآخر صداقت کو فتح اور اسلامی مساعی کو کا مرانی عاسل ہوکرمسلمان ایک ہے اے فو کے مالک بن جاتے ہیں .

ا وراسان كمل مائيكا ، پيراس بي دروازے بول مح اور پیاڑ ملاء ئے جائیں گے ، پیروه ریت مومائیں گے ۔ بینک دوزخ اکی گھات ایحین گاہ ہے۔ سرکنوں کے لئے مائے رجع اس میں تعمیرے رم گے وہ لامحدود زمایہ نک اُسمیں نہ و کسی ٹھنڈک کا ڈائقہ یا ٹینگےا در ندکسی پینے کی جیز کا بجراگرم ا ورمہتی میپ کے بدلهب برابرا وريورا ا دنہیں حیا ب کی ترقع نہیں ۔ ا ور مجملاتے تھے ہاری آیتوں کو بہت . ا ود ہمنے برجیز کو ضبطِ تحریر لالیا ہے۔ بِس مزہ حکیمہ ۔ ہم تم پر نہ ٹرھاتے جامیں گے گر عذا ب د ہی عذا ب) بٹیک ڈرنے والول کی مرا دھ س ہوتی ہے۔ داُن كے لئے) باغ اور انگور (من) ا ور توخیر نوجوان عورتنی کیسال عمر ( کی میں ) اور بالے چلکتے موے (می) نہیں سنیں محے وال بہودہ ابت اور نہ جوٹ (ی) بدلے تہارے رب کی طرف سے دیا ہوا، حماب ۔ ج رب ہے آسانوں کا اور زمین کا اور چی گوان کے درمیان ہے اور ) بڑی جمت الادبر ) اسے خطا کے نیکا کیکو د بلوٹود ) افتیا دنہ گا

واوَفُيْحِياللَّهَمَ أَوْفَكَامَتُ أَنْواً بِّالُّ ٧٠ وَسُيِّرَتِ لِجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ٥ الآنجَهُ أَمْرَكَانَتْ مِرْصَادًا ٥ ٢٠ لِلطُّغِثنَ مَا بًا لُ ٣٠٣ لِبْنِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا حُ ٣٠ لا يَذُ وْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلا شَرَابًا ۗ ar إلا حَمِيْمًا وَعَسَّاقًا لَ ٢٧ حَبَزَاءً وِّفَاقًا ٥ ، وانته مُكَانُوالا يَرْحُوْرَحِياً بَالْ ٨٠ وَكَنَّا بُوْا بِالْيِتِنَاكِذَ ابَّانُ ٢٩ وَكُلُّ مَنْتُ إِحْصَيْنَاهُ كِنْتًا لَى ٣٠ فَذُوْقُواْفَكَنْ تَنْزِيْكَ كُمْ ع الآعَذَابًا ٥ ام إِن لِلْمُتَّقِيثِ مَفَازًا لِمُ ٣٠ حَدَّائِقَ وَآعْنَا بًا لُ rr وَكُوَاعِبَ آثْرَا**بًا** هُ ٣٣ وَكَاسًادِهَا قًا هُ ٣٥ لاَسَمْمُعُوْنَ فِيهَالَغُوَّاوَّلَا كِنَّا أَبَا**َثُ** ٣٦ جَزَاءً مِّنْ رُبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ٥ ، ورُبِ السَّمْ وَيَ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُ مُا الرَّمْنِ لاَ يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا٥

پہاٹروں یا زمن دوزغاروں اور صدید ہزرد د وغیرہ کا وجودیں آنا اُنابت ہے۔

خلاصه بيمواء

زمین بظام ساکت اُبھاریدا ہوا جَدیبار خزرے غیر ا تھی۔ نرلدواقع ہوا قائم ہوئے۔

ىتدكل وم:ـ

وَخَلَقُنْكُوْ اَزْ وَاجَّالٌ ( ) مرد كى زندگى البداءً خاموش يا بحس رمتى ب ، طبیعت قرا ورلا اُ بالى رمتى ب بحر یا اُ بجها و ب کا دور سے بھی تعلق نہیں رمہتا .

( أَنَّ) پِر لمِ عَت مِي سَجانِ مُودار مِوْا ہِے ، فطری جذبات کارفر الم مو نے لگتے مِن حِسانی اُبھار موا ہے ، دماغی

بے جینی واقع موتی ہے.

(iii) نیجه کے طور رحبنی تلاش مدا ہوتی ہے ۔ اس کر اگر می کا اضا بطه عل شادی بیا ہ رمختم موتا ہے ۔ جنس مفابل کی تلاش اور صحبت سے صیاتِ مکر رکا ارتقام ہوتا ہے ۔ خلاصہ یہ موا د۔

المستر المستر المسترد المسترد والمسترد والمسترد

شكلسومء

وَجَعَلْنَا نَوْمَ كُورُسُبَاتًا ٥ : ١ ، ون كاوقت كاروبارس كذر اب عنظم كم يكان

یہی اُن کی قیامت ہے -اس مرحلہ پرگذشتا عال بدسے تو بہرکے آندہ کے لئے اعمال میں اور جبّت کی بشارت پاتے ہیں ۔ فیک کے اعمال میں اور جبّت کی بشارت پاتے ہیں ۔

چاہے عفلت کتنی ہو مسلمان محض مٹی بنا نہیں دہ سکتا۔ تو بہ واستعفار سے اس کا مذہب اس کی زندگی کو بچرسے سنوا رہا ہے اوراس کا رب اس کے جسد وروح کو کر تازگی بخشتا ہے۔

تمهيد

ہرآ غاز کا ایک انجام الزمی ہے ۔ انسانی حیات و مات کا انجام روز آخرت یا تیامت ہے ہیں عظیم الشان واقعہ کی نسبت مزمب اسلام کے احکام صرح ، واضح اور مدائل میں بخیرسلم طبقہ جات اس خصوص میں عجیب بحث مباحثہ کرتے ہیں کہمی انکاری بیلوا ختیا رکرتے ہیں ، کبھی جزئیات کی نسبت مضوص میں عجیب بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے سارے شبہات ما دی نقط نظر سے ایک مربرم کوزمی وروہ یہ کہ انھا مکن ہے ؟

دو کیا موت کے بعد بھر جی اُنھنا مکن ہے ؟

اسی اہم سکا کے مضم ات کواس سورہ میں واضح فرا ایکیا ہے ۔

روزم ہو واقعا اس سورہ میں قابل تھنہ یا درغوطلب امور حب ذیل ہیں ،۔

) سوره مي قابلِ تقبيم اورغورطلب مورحب ذير منسڪيل اڌل

اَلَهُ نَهُ جَعَلِ اَلاَ دُصَ (i) - زبین بظام ساکت علوم ہوتی ہی۔ اس سے زیادہ ساکت علوم ہوتی ہی۔ اس سے زیادہ ساکت میں ہے کہ میں اُلے جبال اور خاموں کو کی چیز بظام شہیں ہی ۔ وہ ایک بتر ہے کہ اُلے جبال اُلے جبال کے اور جو اس بربیٹا وہ جماکت اُلے دیا ہے اور جو اس بربیٹا وہ جماکت دائن کی نہیں نہیوں نغیرات واقع ہو رہے ہیں ہیت نغیرات واقع ہو رہے ہیں ہیت نغیرات سائسی مظام است ہیں جو ابتدائے آفر نیش سے ماری وساری ہیں ۔

د iii)۔ نیتجہ کے طور رکیمبی زلزلہ، زمین کا پھٹنا ، اُبھرنا، فلک لیس

بے - ہرفلکی نظام کا ایک تقامی مرکز ظاہر ہوتا جا اے -خلاصہ یہ ہوا کہ:-

طاحیہ میں ہوا دہ۔
فلکیات کے ختلف اسی ابرسی کے عالم فلکی طبقات روشنی
شعبہ جا کی کثرت میں ایک زمہنی جسکا میں آنے لگے بلسلہ
وغیرہ سے دماغ ہوا اورا کیا بخشانی اور تعلق کے حدیثیا ہر
مہبوت ہوگیا تھا حالت رونما ہوئی اور ایک جدید تر
نظام ظاہر سوخ لگا۔

وَأَنْزَلْنَامِنَ الْمُعْصِرُتِ سَكَلِيجِمِ مَا أَنْزَلْنَامِنَ الْمُعْصِرُتِ سَكَلِيجِمِ مَا أَنْ يَجَالُكُ مَن الول كَ خَكَى زَمِن وَ عِللَّا مَا وَلَا عَلَى أَمِن وَ عِللَّا مَا الله فَقَوْمُ وَلَا تَقَالَ مِنْ وَعَلِيلًا الله فَقَوْمُ وَلَا تَقَالَ وَهُمْ مُو فَ لَكُنْ عَلَى الله الله فقود مُور لا تقالَ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَل

( ii ) - پھرموسم ارال آیا ۔ سان ابرآ اود ہوگیا ۔ کالی بدلیال
معمایا کے منظر پیش کرنے لگیں ، ساتھ ہی گرت کی گرگرا ،
اور کجلی کی کوند شروع ہوئی اور زمین پر یابی کے دیلے
بہنے گئے معلوم ہو تا تعاکہ زمین کٹ کر بہر جائیگی ۔
ر آان ) ۔ نتیجہ کے طور رسبزہ ، باغ اور میو سے ہرطرف کرونما
مو گئے ۔ گل کی نہک اور لیبل کی رافی شروع ہوئی اور انسانی قرت بسری کا سامال
مو گئے ۔ گل کی نہ ک اور انسانی قرت بسری کا سامال مو گئیا مو گئیا ۔

غلاصه به موا-

كالت كال إدوال بمركن كى كواكا وزعلى سأفدى بارش مولى ين

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا لَّ

وَحَعَلْنَا النَّهَا رَمَعَا شَّاصٌ

کے آثار نمایاں موجاتے ہیں ، بظام رصلاحیت کار

ا تی نہیں رہتی طبیعت پر مُردنی چھا جاتی ہے ۔ ابی
حالت ہیں رات کی آ مرہوتی ہے ۔ نمیند آگھیرتی ہے ،

گویاحرکت اور کارکردگی کا خاتمہ موجا آ ہے ۔

(۱۱) - پھر ضبح سورے ابگرا کیاں آنی تگتی ہیں ۔حرکت پیدا ہوتی ہے ۔

(۱۱) - پھر ضبح طور پر کرر آندگی بیدا ہوتی ہے اور معتائی نمگی میں اور دور و کر و تا ہے ۔

کا ایک اور دن طلوع ہوتا ہے ۔

کا ایک اور دن طلوع ہوتا ہے ۔

خلاصہ یہ ہجوا مصرونیت کی دھیج رات کے سکون کے شب کی نمیند نے مردہ
یکان تعطل بدا بعد آنکے کھئی انگوائی جسم میں نئی روح
موگیا تھا۔ آئی جُیتی کا دَور چھوکی - نئے دن کے
دورہ شروع ہوا - ساتھ نئی معاشیٰ مدگ
کا آغاز ہوا ،

وَبَيْنَنَا فَوْقَ كُوْسَبِعًا سَكُلِ جِمَادِهِ شِكَادًا وَجَعَلَثُنَا (i) آسان پرآسان بنائے گئے ۔ سائنس نے مجی اِن سِسَوَا جًا قَدَا جًا قَ کا یسلسلہ لاتمنا ہی ہے ۔ کا یسلسلہ لاتمنا ہی ہے ۔ کا یسلسلہ لاتمنا ہی ہے ۔ مصل ہوئے اورجہ پرسائل کا انبارلگ جا آئے۔ مصل ہوئے اورجہ پرسائل کا انبارلگ جا آئے۔ (ii) اس ہراسانی میں ایک روشن ترین طبقت نیا ایل ہوتی رسیت دانی اور مدا می سرسبزوشاداب باغ اورمیوے .

تقریب آخرت کے دو دائرہ اثر ہوں گے ۱) احکام خدا وندی کی عدم تعمیل اور کفر کے مواخذہ کا ایک جانب سزائی مظاہرہ: دوزخ ۲) احکام خدا وندی کی تعمیل اور نمیو کاری کے ٹواپ کا دوسری جانب جزائی مظاہرہ: جنّت

نوعیت د وزخ یا سنرا؛ ۱) عمومی طور پر به ایک کمین گاه یا گھات ہے ۷) خدا و ندی احکام کی خلاف ورزی کرنے والو ل کا خصوصی د وامی ٹھکا نا ہے۔

٣) جوغافل د إوواس كى ارمي آيا كيفيت دوزخ إسزا:

۱) بیمقام ہے ایسے عذا بجہانی اور دماغی کا ج قرنوں جاری دہے گا۔

۲) یہاں ٹھنڈک اور سکون (قلب) کا بیالہ خالی رہیگا۔ بجائے اسکے گنا ، وسرکشی کے عواقب کا اُلبنا ہوا یا نی اور اعمال ممنوعہ کی گندگی موجود ہوگی۔ سور انتہائی سردی یا انتہائی گری کا تبا ، کن اثر ہوگا - افراط آخرت کے دو علاقے :

نوعيت منرا إِنَّ جَمَا لَهُ كَا مَنَ يُصَادُلُ اللهِ لِلطِّغِيثِينَ مَا جًالُ

كيفيتِ منزا للبغيث فيها آحْقا أباحُ للم المحتابات المحت

آسان کی شکل اور مین کی حیک سے لیا دنوا سبزہ زار مرگئی۔ ۲۱ج كومبنت كو دُرا وُناكردا آوازي بيدا برئي اورميو انساني ذندگي كے سرحتي بن كلے اور زندگی کا نیاسا ان موکیا

ا يسب واضح نشانيا إس امرى مي كرج كفيت بظام ساكت ومرده معلوم موتى بها، اس كاسلسلەكسى نەكسى درمياتى ارتفائى دَورىسے گذر تا مواايك نىئ حيات كى صورت اختیاد کرا ہے کیا اس سے ابت نہیں ہو اکد گوانسان مراہے سکین دہ نر کورہ الا صور توں کے ماثل ایک ورمیانی و ورسے گذر کرا خرمیں حیات کررایا ہے۔ ٢) غورطلب امرايي مح كرجس اعلى ترين قوت في سارى كائنات كويدواكيا اور ماراكيا اس کو یہ قدرت مصل نہیں ہے کہ بھر معدوم کو موجود کرے ؟ ایسے معمولی سلم کی لنبت 'بحث اور کرارسے انسانی دماغ کے دیوالیہ موجانے کے نبوت کے سوا اور کیا نصور قائم کیا جاسکتا ہے۔

اورباغ

اِنَّ يَوْمَا لَفَصْلَ كَانَ لِهِذَا آرَت برق ب اس کی نشأ نیال صاف طور پر بتلانی گئی ہیں:۔ متذكره بالااشكال يه تقع بسيم آخت كي مأل صوتين من-۱) زلزله ما گرج کی آواز ۱) صور کی آواز ۲) میجان اورگری کا زورو ۲۰ تلاطسه کا زور ۱۲۱) نگرانی اور بیداری ۳) قبرول سے بیداری مى، آسانى كھٽكور كاسٹاياجانا (۴) دمنی جشکا ۔ ۵)جنت کے دروازوں کا , a) بارش اور نبر اوراناج

كفُلنا ا ورستى موئى نهرس

منْقَاتًا ٥ *ونيا اورآخرت* يَوْمَرُنْيْفَحُ فِي الصَّوْرِ كى ماثل صورب فَتَانَّوْنَ ٱثْنُواَحًا لِ وَفُيْحَتِ السَّمَآءُ ثَكَا نَتُ آبؤا مًا ٥ وَسُيّرَتِ الْجِمَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ٥

اعتدال اور توازن ملحوظ رکھیں کے ۔ بغو بات یا جمو ل كايبال شائبه مركا -جنت باجزا کے ستی و ہ مول گے : ۱) جندیرعطام وگارب کی جانب سے حساب جزا اور انعام كا ۲) جو ابع مول مح ان ساحکام کے جورب کی جانب سے صا درمو کے مول اور ان سب معا ملات میچ اس کے زمین اور اسانوں اوران کے ور میان كح جله حوا د ث ومكنات سيمتعلق مول ۳) جومه تن مصروف عبا دت وفنكر گذا دى مول اتَّقاكا يه بدله يأمي كَّ ورا بورا: آخرت کے دن سکے سطا ضرمو بھے کا زی روح اور فرشتے جی آ ۱) برايگا و مي حب كو مالك يو مرالد بن ايني رحانيت سے اعازت وے . ۲) بوے گا ایسی ہی بات بوراستی رمبنی مو· ان مب حقائق کے معلوم کرنے کے بعدا ورآ خرت کے رحق جانے کے بعد ا انسان کو خت بارے کہ اگر ماہے تو ۱) رجوع مواینے رب کی طرف اور آخرت کے مضمرات کومیش نظر ر کھ کرا منی زندگی کوسنوارے

٢) رجوع نه مواينے رب كى طرف اورستقبل آخرت مي

ستى جَبَرَاءَ مِنْ تَرَبِكَ عَطَاءً حَسَابًا لا رَبِّ لِسَمْوْتِ وَالْإِرْضِ مَابَيْنَهُ مَا الرَّحْمُنِ لِا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ فِطَابًا نَ

اور تفر لط کے تنائج بیش موں گے ۔ اعتدالیا توازن سے محرومی مولی ۔

نا نسسرانی کا به مزه میسی گے پورا پورا دوزخ یا سزا کے مستوجب وہ مول گے:

١) جومحاسب سے لا رواتھے

۲) جنمول نے بعلائی کے داستدا ورسچائی کی نشانیوں سے استفادہ نہیں کیا تھا

۳) جنسول نے جلہ فرائفن خلیق اوراحکام قدرت سے آنکھہ بند کرلی نفی

نوعيت جنت بإجزاء

ا)عمومی طور پریمقام سیائی اورحصول مراد کا ہے۔ ۲) احکام خداو ندی کی تعمیل کرنے والوں کے لئے انعاماً کا خصرصی خزانہ ہے ۳) جوڈرا اور تنقی بنا وہ فیضیاب ہوا

كيفيت جنّت ياجزا:

۱) یہ مقام ہے باغوں کاجو ہرطرے آراستہ ہونگے۔ ۲) بہاں مہارمی گے پیالے چیلکتے ہوئے ، انگوری شریت سے ببرر

طفندگ اورسکون کا دوامی سامان موگا .

۳) ساقی مول مگے نوجواں اور برا برعمروائے ۔ ہرامرمی

سُلِكُمْتُوبِ جَزَآءً وِفَ قَ اللَّ مِنْجُونَ النَّهُمُ كَانُوْا لِا يَرْجُونَ اللَّيْنَا حَسَابًا " وَكُذَّ بُوْا إِلَيْنِنَا كِذِّا بًا " وَكُلَّ شَيْعًا احْصَيْنُهُ كِذَا لِا عَذَا بًا " فَارُونَوْا فَلَنْ نَوْمَدَ كُوْ الْآعَذَا بًا "

كيفيت جزا حكراً بن وأعنابًا

وُّكُواَعِبَ آئترا بُا "

اِنَّ ٱلْتُقِيْنَ مَفَازًا "

وَّكَاسًا دِهَاقًا ﴿

لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيهَا لَغُوًّا

وَلاَكِذَابًا ؟

ا ب جب عالم غفلت سے چنگار احاصل اور عالم حرکت و بیداری کا وجود عل می آر الح سے تر یہی ہماری حیاتِ نوکی تفسیر موگی اور اسلام کے عظمت وجلال کی از سرنونشانی ہے گی .

موت کے مدارج کچھ طے ہوئے ہیں ۔ نوبت یہ ہے کہ صور کی بھونک کانوں میں گونج رئی ہے اور لفضلہ تعالمے وہ دن دور نہیں حب حیاتِ مکررکی تعبیرزیا دہ واضحالہ دو نبار'' کی تحقیق زیادہ کمل ہو =

ىنىرط صرف يە ئە كەعقىدە ئىختە ؛ الا دەمضبوط اورسىكى يېجىم مو-

ورام جیخے جلائے کہ کاش میں انسان کے بجائے ملی کاش کا میں انسان کے بجائے میں انسان کے بجائے ملی کاش کا میں کی کا میں کے میں کا میں کے میں کا کا میں کا میں

قَدَّمَتْ يَلهُ وَيَقَوُلُ الُّخِيرُ لِيَكْيَنَيْنِ كُنْتُ الُّحْفِرُ لِيَكَيْنَيْنِ كُنْتُ الْمُعَالِبًا عَ

ورسس عل انسانی زندگی ایک سمندری کیفیت رکھتی ہے ۔ وہ موجوں کا ایک مجبوعہ ہے جوعرصر نمانی ورسس عل انسانی رندگی ایک سمندری کیفیت رکھتی ہے ۔ وہ موجوں کا ایک مجبوعہ ہے اور کستی بھی عوج جو اور کستی بھی عرج ۔ ان امواج کی رفتار میں بلندی اور سبتی میں مضمر ہے زمانہ کی گفتار ہی ۔ بھی ہے اور زوال بھی ۔ اور اسی بلندی اور سبتی میں مضمر ہے زمانہ کی گفتار ہی ۔

موج جبنشیبی حالت میں ہوتی ہے تو وہاں دنیا وی زندگی کے ماثل اندھیا چا یارہتا ہے اورجب موج اوپرآتی ہے اوراپنی پوری طاقت سے بلندیوں کی چٹی پر پنجتی ہے تو رقی جک اورشنی کا بھیلا و ہوجا ہے ۔ اسی طرح جہاں انسان نے غرور و کی جکرکیا 'عیش وعشرت میں مبتلا ہوا' اور احکام قرآئی سے غفلت برتی تو بھر موج کے مانداوند سے سرنیج گڑا ہے اور عروج کا کر دھول اسی وقت مکن ہوجا آ ہے مانداوند سے سرنیج گڑا ہے اور عروج کا کر دھول اسی وقت مکن ہوجا آ ہے جب سی بیم ہو' اور جہالت کی تاریخی منہیات کی مشغولی سے تائب ہوکر مراتب اعلیٰ سے لئے لبندیوں برح طرف کی فار کی جائے ۔

سكون كا زمانه خدشول كا زمانه مواب - بيندا وزغفلت كا زمانه مواب - ماضى كى فراموشى مستقبل سے بحضى اور حال كے تعيش كا زمانه موا ب مسلمان اسى دور سے چندسال سے گذرتے آئے من - يہ تھا يبلام حلد -

اب ہر مگر سلمانوں کے لئے ایک شکش کا عالم ہے۔ انجیر یا مراقش سے کی مصرافل طین سے گذرتے ہوئے ، پاکتان اور حیدر آباد تک ایک عالم پر اسلامی بے بینی بھیل گئی ہے گذرتے ہوئے ، پاکتان اور حیدر آباد تک ایک عالم اور بین خوتی واستان اس کے لئے ایک جینو ہے۔ آغاز کودی ہے۔ کیکن بی مظالم اور بین خوتی واستان اُن کے لئے ایک جینو ہے۔ یہی وہ زلزل ہے جس سے مسلمانوں کو جنگہ حاصل اور دور سرے مرحلہ کا اظہار ہور ہا،

اور کہوائس سے: "کیا توجا مہاہے کہ پاک موجائے۔ اورمی تجد کو تر ورب کی طرف رسنها ئی کروں تا کہ و ڈرنے لگے ؟ عیراس د مولی نے ، بری نشانی دکھلائی . وأس في جعثلا إاوريه انا يعربيه عيرر ( خداكے خلاف)سى رك لكا پهرجمع کیا ۱ اینے لوگو ل کو) اور ندا دی اور كها" من تهارا رب اعلى مول!" بس خدانے اوسکو آخرت کے اور د نیا کے عذاب میں کچڑا بینکاس س عبرت ب دارنے والے کے الے ۔ کیا تہارا بداکرنا زیارہ دخوار ہویاآسانگا ؟ بنایا ہوا ضوانے ہیکو ا سكے بھیت کو بلند كيا ا ور اسكوسنوا را اوراسکی را ت کو آار یک کیا ۱ وراس سے روشنی برآ مدکی اوراس کے بعدزمین کو بھیلا یا اور بكالا باس سے اس كا بانى اور مار و اور بهار ول كو قائم كيا تہما رے اور تہا رہے مولتی کے مفا دکے لئے سوحب وه برا حاو نه بین اے گا جس دن کرانسان اینے اعمال یا دکرے گا اور دوزخ ظا برکی جائیگی که دیجیس (سب) میرجس نے سرکشی کی مولی اور وینوی زندگی کے زیرا زرا بوگا

٨، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ آنْ سَزَكِيْ ٥ وا وَاهْدِ لِكَ الْحُرْبِكِ فَتَخْتُم يُ ٢٠ فَأَرْكُ ٱلْآيَةُ ٱلْكُبْرَى فَ ا ا فَكَذَّبَ وَعَطَى أَنَّ ۲۲ مُشَمَّراً دُسَرَكَشِعْي نَ ۲۳ فَحَتَّمَرُفَنَا دٰی کُ ٣ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُواْلاَ عُلِي ٥ هُ وَ فَاخَذَ اللَّهُ مُكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ٥ ٢١ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرُةً لِّيمَنْ تَيْخُنْمِي ٥٠ ٢٠ ءَ آ نُهُوَا سَنَكُ خَلَقًا آمِ السَّمَا وَ مَنْ السَّمَا وَ مَنْهُا أُنَّهُ ٨٠ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّلِهَا لِ ٢٩ وَآغْطَشَ لَيْلَهَا وَآخُرَجَ ضُحْهَا ٥ ٣٠ وَالْأَرْضَ بَعْلُ ذَلِكَ دَحْهَا مُ ٣١ آخْرَجَ مِنْهَا مَّاءَهَا وَمَرْغُهَا مُ ٢٢ وَٱلْجِبَالَ آرْسُهَا لِ ٣٣ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلاَنْعَا مِكُورٌ ٥ م الله فَادِ أَجَاءً تِ الطُّلَقَةُ الْكُبْرِي نَصْمَ ه ، يَوْمَرَيَّ لَكُرُا لِإِنْسَانُ مَاسَعَى لِ ٣٧ وَبُرِّذَتِ ٱلجَحِيْمُ لِمَن يَرْى ٥ ٣٠ فَأَمَّامَنْ طَعْلَى لِ ٢٠ وَأَثْرَالُحَيُوةَ الثُّنْكَيالُ

## مِرْفُولِلنِّرْاعِكِيّةُ مِنْ مِنْ الرَّبِعُونَ الْرَبِعُونَ الْمُعْالِكُونِينَا الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِم

لِشْمِ اللهِ الرَّحْرِ الْكِ رِّحِيْمِ

قىم مىزازغاً دېدك فرنتى كى جودرگون يى) دوېر تختى د كۇنگارى ما)غا ا دراً شکا د شکوک فرشتر) کی حرد مستوسری ( ایا ف او بی حاک ) نبد کھو گئے اورساباً د تبيي كرنوا فرفت كرودا ندلبي كي مسلة ورة مع مابي مے سابقات (مبقت کرنو<sup>لے</sup> ) کی جرد ٹیڑ<mark>یے</mark> )مبعثت کرتے جاتے ہی بھر مدرا د تد بر کرنے والے ) کی جو ہرامر کی تد بر کرتے میں جس دن لرز <u>گی سخت لرزنے والی</u> ( زمین *)* جس کے بعدا کب سیمیے آنے والی میزا کے گی ول اوسس دن دهمک رہے ہوں گے ۔ أبحمين نيحي مول كي کہتے ہیں 'وکیا ہم والپس کئے جائیں گے میں بی حالت کیا جب ہم برمسیدہ بڑیاں مومائیں مگے ؟ كها انهول في بعرتواس صورت من وايس مونا خساره موكا! ا و و ابس ایک بی سخت ( و مهیت ناک ) وانث موگی جس سے فورًا ہی میدان (حشر) میں آموجود ہوں گے کیاآ ب کو مولی کا تعدمعلوم ہے ؟ جبکران کے رب نے یاک میدان طوی می میکارا كر" تم فرعون كے باس جاؤ بيك رفخ براى مركشى كى ہے

ا وَالنُّزعٰتِ غَرْقًا ٥ م وَالنُّنفِظتِ نَشْطًا لَّ م وَالسِّبِحْتِ سَبْحًالُ م فَالشِّيقَانُ سَبْقًانُ ه فَالْهُدَيِّرْتِ آمْرًا حُ التَواجِفَةُ ٥ ، خَتْبَعَهُا الرَّادِ فَـهُ 🖒 مُنُلُونُ تَوْمَئِنِ وَّالِجِفَة وَ اللهِ وأبْصَارُهَاخَاسِتْعَةٌ ٥ ١٠ يَقُولُونَ ءَايَّالَمَرُ وُوُدُونَ فِي الْحَافِرَةِ ٥ ال عَلِذَا كُنّاً عِظَامًا تَخِرَةً حُ ٣ قَانُوا تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِمَ ۗ ۗ ۞ ٣ فَإِنَّمَاهِيَ زَخْبَرِنَّا وَإِحِدَةً م فَاذِاهُمُ مُربِالسَّاهِمَ وَلَ ه ا هَلَ أَمْكَ حَلِيْتُ مُوْسَى مَ ١٠ إِذْ نَا دْ لُهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِطُوًى ١١ إِذْ هَمْ لِي لِي فِي عُوْنَ إِنَّ فَكُمْ طَعَى نَ

جوروح كے ارتفاكى باعث بول -

اگرمسلمان ان دورامول سے آشنام وجائیں ۔ اور حبیم وروح ہروو کے مطالبات کی میل حتی اوسع کرمیں تر زکسی ادہ پرست قوم کی قوت کا خوف طاری رہے گا ندکسی روحانی لذت وميترت كي منا باقي روجائ عُلَى -

اعال دنیا وی و دینی ابنا ابنا اثر د کھلائیں گئے ، یہ ہم ہی پرموقو ف ہے کہ ہما رے افراط و تفریط کی وجہ سے یہ انز خرائی جنت کی سکین کی باعث بنے یاسنرائی و ورخ کا مبتیضم

حقيقت ادرا

مثال.

انسانی زندگی ایک متحرک کیفت ہے ہیں دنیا وی مرحلہ سے آخرت کے مرحلہ کا نسانی ا دوارسے گذرنا پڑتا ہے۔ ہرمرحلہ کی جداگا نہ نوعیت ہے نیکن سب مرال ایک ہی سلسلہ کی متفرع گرمسلس کو ماں ہیں۔ دنیا وی کیفیات کوتسلیم کرنا اور آخرت کی حقیقت سے ابکارکرناایساہی ہے جیسے آغاز کارکو دیکھتے ہوئے ،انجام کا سے منه موالينا به بكه سندكرييغ سي هيقت نهي برلتي فرعوني طريقيه اختيار كرنے سے موافدہ لازم آبے ۔ زلیت کی رفتار انسان کو مُعیّندوقت یراس کے آخرت کے گوشریر بنجادے گی ۔ اس سے مفرنہیں سے عبلائی تو اسی میں ہے کہ خری نتیجہ کو میں نظر رکھ کر روشن اسی فتیار کی جائے جس سے ارتقاکے مدارج مہولت سے طے مول

اور فلاح وبهبو دکے مراتب ففسل ایزدی حال مول -

دینی اور دنیا وی مرد وسیلوں کی تفہیم موتی ہے .

ا) مان مختی سے مکالی جاتی ہے:

انسانی دنیادی ارتقا انسانی دینی ارتفاکے کے مدارج مدارج سو دوزخ اس کاٹھکا نہ ہے ۔ اور جو کوئی اینے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈراموگا اور نفس کو ہوا و مرکس سے روکا ہوگا .

سوجنت اس كالعكاية ہے

وگ آب سے اس گھڑی کے متعلق بوچھتے ہیں کہ اوقوع کہ گا اس کے تذکرہ سے آپ کا کیا تعلق ؟

اس کا دار و مار آپ کے رب برہے۔

آ پ توصرف س کے درانے والے ہیں جواس سے در آا ہو حس روزید اسکو دیمیس کی قوابیا معلوم ہوگا کہ گو ماض ایک شام اگذری، ایاس کے بعد کی صبح بک اکا وقت) گذراہے . ٣٩ فَإِنَّ ٱلجَحِيْمَ هِمَا ٱلمَاوْي

م وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَامَرَتِهِ وَهَالنَّفَسَ

عَنِ الْعَوْى لِي

الم فَانَّ الْجَنَّةَ هِمَا لَمَا ذَى أَ

٢٢ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَرَاكَا يَ مُرْسَهَانَ

سرم فِيْتُمَ الْنُتَ مِنْ فِكُولِهَا فَ

مم إلى رَبِّكَ مُنْتَهُمَّا حُ

مم إنتَمَا أَنْتَ مُنْذِرُمَن يَخْشُهَا ٥

٢٦ كَانَهُ مُرْيَوْمَ بَرَوْنَهَا لَمُ مَكْبَتُواْ إِلَّا

غ عَشِيَّةً أَوْضُكُمُا ٥

خلاصب انسانی زندگی دو را مول سے گذرتی ہے۔ ایک راسته دنیا وی مشاعل کا ہے اور دوسرا دینی اعمال کا ۔

۱) دنیاوی مشاغل میل نسان اقره کے اجزا اوراشکال کے مختلف حالات وکیفیات دریافت کرتا ہے۔

خدا کے دئے ہوئے دماغ سے کام لیا ہے اور بہتر سے بہتر تجاویز سوچیا ہے۔ اور ترقی کے حیر تناک مدارج طے کرتا ہے۔

ساسلامی حیات کا لازم ہے ۔ اورسلمانوں کو ان شعبۂ جات میں اسی طرز فکر مسسے کا ملینا چا ہے جیا کہ مقتضائے وقت مو ۔

۲) ایک اورفرنینده سلمان پرعائد ہے وہ یہ ہے کہ دمین اعال کی کماحقہ یا بندی کی جائے محنت وریاضت کے جو مدارج میں ان کے صول کی جان توڈ کوشش کی جائے تاکہ مکن فکرون فراتو جروم اقبہ سے اِن حیر تناک قوق سے فیضیا ہو سکے

زندگی بهار کی کیفیت رمتی میں رفعار تیزو ر کھتی ہے ہوجاتی ہے۔ مم عزى المع آكے دورتے من . فَالسِّيقْتِ سَنْقًا " y) اس دورمي انسان کی ۱۴ حب پيونب بنجي تو زندگی اینے عروج فی مان معصران رسبقت ے گذرتی ہے بوی لیجاتے ہی اوراگے بي عبى من موم وتعاد المصنى كى سوهتى ب مبى بى يى ئى كەبتى<sup>ن</sup> عبادت زيا دەخل<sup>ى</sup> ا يام هي بي جبياني فلة معل زياده صابح موجا بھی ہے اور تدنی گئ<sup>ے</sup> مں اور صف ول میں اورمعاشرو كالطفضى حبكه يان كالموسا ا کو یا انسان این انتهائی نشروع موجاتی ہے۔ منازل كوحاصل كستابح-۵ يو برامري تدبيركرتيس-فَالْهُ لَيْرُبِ آمْرًا م ۵) آخر کار برهای ۵، آخرکار خدا کا بیمقبول کے دن اورزندگی بندہ اینے لئے اور کانخب رہ انسان دوسرول کے لئے كو تدبيركا الك زيا مرحب تدبير موجاتا، ہے ، اس کی حثم بنا اوراس کو درجات ونیا کے بعد کے کا ال فیضان الی کی

كواكف سے تمنيه بدولت عال عليم

ا) ولادت کے وقت درو (۱) ایمان کا حال نسال تعلق کی سختی او جسمانی تکلیف دنیا وی لذات و فو الله ال تعلق کے بعد ایک نئی ستی وجو نفسانی کی وجہ سے حنت میں آتی ہے۔ کشاکشی میں بتلا رہتا ہے۔ ۲) بند سہولت سے کھولے جاتے ہیں ۲) حب تولد کا وقت پہنچ ۲) جب ابتدائی سی کامیاب

۲) حب تولد کا وقت پنج ۲) جب ابتدائی می کامیاب جا آئے تو معاوم موتائے بھی اورنفس رکھ قالو کسب بند اے اوری پالیا گیا تو ونی وی بنایت سہولت سے جکر شندیوں سے آسانی کھولدئے گئے اور تولید رائی حاسل موجاتی ہے

كاعل آسان كردياجا تا

۲۳ سبک دفتاری سے هیسلنے جاتے ہیں

۳) حب بجه برهنا ہے اور ۳) بھر حصول مرادم نیمانیا جوانی کا عالم شروع موا ظاہر مونے لگتی میں۔

ب تو یوسوس مونے تعری اور رامنت ب تو یوسوس مونے

لكتا ب كرائ رزندگى بره جاتى ب اورتى قى

کے سال سکن قباری کے مدارج خو وبخورسکا

سے گو ایمیلتے دیناوی استے جاتے میں رہستہ

آلام دمصاً بُ كانتجرب صاف وكها في ويتاب

اس ووري كم موالى الكاوس ببت كم باقى

وَالنَّيْظِتِ نَشْطًا "

وَالسِّيخِيسَبْعَا

اپنی نہسم شروع کی ۔ چنانچیجب

فَحَثَّرَفَنَادِي رَسِ

۱)رت العزت نے مینم کوطلب فرمایا تواس نے اپنی رعایا اور ما د وگرون کوطلب کیا

۲) حضرت موسی فے معبود حقیقی کے پیتش کی دعوت دی قواس نے اپنی ربوبیت کا اعلان کر دیا ۔

فَاحَلَ مُا لِللهُ نَكَالَ نَتِحَدَيا مِوا ؟ مَمَّاج باين نبي ب عندائ قدين ال اس معزور شهنشا ه کواپسی سنرا دی که دنیا میں اور آخرت

م برتخص عبرت ماس كرسكتاب.

انسان اس ونیا کا ایک ذرّہ ہے اسکے ادی کارنامے و نیا کے چند ذرات کے توڑمرور تک محدود میں ۔ نہ وہ خورکو بیداکرے سکتاہے مذموت سے خود کو جٹسکارا ولا سکتا. یے این کھلونے توڑتے میوڑتے میں -ان کے آنکال سلتے میں اور اس کھیل مس غلطان رہ کرخوشیاں مناتے ہیں

ا ورگرون اکراتیس ۔

انسان خود مجدیمی ہے اور کھلونا ہی جس زمین پر وہ اُرکنا پھڑا ، اسی طرح کے مسیول کا نات اور سزار یا افلاک کے بیدا كرف والے كے مامنے اس كا قراع وامضى خرسا كھلوناہى

وأَنْتُهُ أَنَشَكُ خُلُقًا أَمِ التَّمَاءُ آسان اور زمين كو بنانے والا ، سرف كي مظيم كرنے والا ،

بَنَهُ لِمُا وَنَعُ دَ فَعَ سَمَىٰ كَهَا ﴿ بِرَامِ كَا تُرْتِبِ دِسِنِ وَاللَّا رُوسُنِي كُو ٓارِيكِي سے اور اکلِي

فَسَوًّا مِهَا وَأَغُطُشَ كَيْلَهُا كُوروشَى مِهِ فَي والا اللهِ ومعت يردسعت

فقال آئارتبك الكعيل نص

الْأَخَوَةِ وَالْأُولِي ۗ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَعِبُرُةً لِكُرْ يَخْتُلِي

انس**ا**ن کی ہے ہی

اوراس كانظاره

اكمشال مُؤسى م

کرکے اس کو آخرت کے لئے آمادہ و تنا رکرتی سے اور وہ اس کی كرمن تغرق موجاتا،

وعوت قل اور هَلَ اللَّهُ حَلِي نَيْثُ الك زانة تعاجب مصرى تمدن عووج برتها اورمصر كي شهنشا مت اس وقت كى دنيا برسلط تقى - فرعوك مصرؤ قوت اودمر تبرثان وثوكت اورحاه وحلال کے اعتبار سے مُنتہا سے عروج پر تفا۔ دنیا ولی غزاز نے ذعون کے ول و دماغ پر اتناا ژکیا تھا کہ وہ <del>ضرا<sup>ک</sup></del> رتب العزت كامنكر موكليا تفأ-

إِذْ مَنَا ذِيهُ وَيُهُ وَ بِالْوَادِ رب العَرْت في الله يغيروقت صرت موسى كوطوى ك مقدس وا دی میں طلب فرما یا اورا رشا د مواکہ فرعون فے ا ذُهَبُ إِلْ فِرْعُونَ الْمُطَعِي بِهِ سِراً هَا إِلَى الربِ الما مِعِ ركما مِ اس سے بوجھا جائے کہ کیا تو جا ہتا ہو تری اصلاح اور باکی مواور تیرے دب کی طرف رمنانی کیائے۔

حضرت موسى عديداسلام مف حكم دب كي تعيل كي اوراين یا مرمونے کی تا سُدمی

فرعون كوايك برى نشاني هبى وكھلائى ميكن فرعوت كا د مأفى ورزن برا الرائل الله اسف

ı) رب کے بیٹر کو حبٹالا دیا اور کہا نہ مانا ٧) يى ننس ماكوى كسد روكروال مورحقيق فلاف

الْمُفَكَّاسِطُوِّى " نَقُلْهَ لُلِّكَ إِلَىٰ اَنْ تَزَكَّىٰ "

وَآهْدِ مَكِّالِي رَبِّكَ فَتَحْثلي

فَأَرْبُهُ ٱلْأَبَةُ ٱلكُبْرِي

فَكَذَّ تَوْعَصَوْنَ

۱۹ مندرجات ۱) اور ۲) حدود عبدیت کے ہیں۔

۷) قیامت کا دار دما رمعبود پر ہے۔
۵) خیر- اس پر بھی جا ب مطلوب ہوتوسن لیا جاسے کہ

رمجین دن ہوگ فیامت کو دیکھیں گے تو ایسامعلوم موگا

وہ کہ گویا صرف ایک شام ماضبح گذری ہے "
لہذا معلوم مواکہ فیامت کے لئے صرف ایک میں یا صرف ایک

شام باتی ہے۔
بانفاظ دیکھ

كَانَّهُ مُرْتَوْمَرِيَوْنَهَا كَمْرَيْلَتُوُالِلاَّعَيْنِيَّةً ٱوْضُعُهَا

ا عب فصل المئی ہوجا ئے اور قلوب فرالمی سے رقین در مور مولیں تو قیامت قریب ہوچی ہوگی .

ام جب تاریکی دور ہوا ور ففلت کا پر دہ اُ کھ جاسے لو قیامت قریب ہوچی ہوگی .

ام واقعہ ہے کہ ہاری ضح اور شام قیامت ہوسکتے ہیں ہواری داخل میں اس نیاری داخل کا ہزنتیب و فراز قیامت ہوسکتا ہے ۔ ہارے نیتوں اور اعال کا ہزنتیب و فراز قیامت ہوسکتا ہے ، ہا ری انکھ کا ہزنتیب و فراز قیامت ہوسکتا ہے ، ہا ری انکھ کا ہزنتیب و فراز قیامت ہوسکتا ہے ، ہا ری انکھ کا ہزنتی قیامت ہوسکتا ہے ہاری سے ہاری موسکتا ہے ہاری ہیں اس نراکت کو اگر سرور قیامت ہوسکتا ہے ۔ ہیں اس نراکت کو اگر سرور قیامت ہوسکتا ہے ۔ ہیں اس نراکت کو اگر سرور قیامت ہوسکتا ہے ۔ ہیں اس نراکت کو اگر سرور قیامت ہوسکتا ہے ۔ ہیں ہیں ہے تو بھر سرجنبش نظر سرور قیامت ہے ۔ ہیں ہیں ہے تو بھر سرجنبش نظر سرور قیامت ہے ۔

دینے والا بفا مربے حس چیزوں سے بہتا یا فی اور ندگی كاسامان بيداكيف والاءانسان اورانسان ميسي كرور إ جا نداروں کو وجو دمیں لانے والا اومی ایک وجودے جس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے .

وَالْحِبَالَ آدَسْمَا " اليهمتى كه احكام س انحواف كرنا الففلت رتنا الي فرعوني على مرتكب مونائے حبكى منرا لازات سے ہوگى . فَادْ اجاء تي الطّاهمة انسان ميشه بيس بولكن اسى بيسى كففيل كالمان

اسوقت موجود موجاليكي حب ايك منكامه خيزون أيسكا -

۱) انسان کے سامنے اسکے تام احال آشکار موجائنگے

ر کےعواقب<sup>و</sup> نتائج اوراُن کے ما دی اُنگال و ٹمرات بھورت دوزخ ياسنرا اورحبنت ماجزا بهي واضح مرجا نمينك -

قیامت کی نسبت اوگ انحضرت سلعم سے دریافت کرتے تعے کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔

اس کی نعبت ارشاد خداد ندی مواہدے۔ ١) اسكى وضاحت سے رسول صلحه كاكو في تعلق نهس

۲) رسول ملعم کا فرنصیہ صرف خبروار کر دیاا ور تنه کر دیا ہے

وآخرج ضخمهام وَالْإِرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحْهَا \* آخْرَجَ مِنْهَا مآءهاومرعيهام

مَتَاعًا لَكُوْرُولِا نَعَامِكُو مُ

الْكُثْرِي نص مر مرسر مراز أن أن الما أن الله الله الله المرور الزير من المراز المراز

وَبُرِّزَتِ الجَحِيْمُ لِمَنْ يَرِى فَأَمَّا مَنْ طَعْخَ أَلْرَاكُمُولًا الدُّنْيَا " فَإِنَّ ٱلجَحِيْمَ هِمَا إِلَانِي ﴿ وَآمَّا مَرْخَاخُ

مَقَامَرَيِّهِ وَهَى النَّفْسَعَنْ اُلْهَوٰى ۗ فَإِنَّ الْجَنَّةَ

هِي السّادي "

نيات كنبت كيشك لؤنك عن السّاعة سوال اوراس آيتان مُسْرَسْها ﴿

كابواب مع فيكاآنتَ مِنْ ذِكْرْمَهَا اللهِ اِلْ يِّكَ مُنْتَهِمَا \* اِتُّمَا

آنت مُنْذِدُمِنْ يَخْفَهُا

سُيَّ عَبِيَرَ عَبِيَ الْمُنَّالِ الْمُنَالِكُمْ الْرَبِعُونَ الْمَنْ الْرَبِعُونَ الْمَدِيْ الْمُكُونَ الْمُك لِيْمِلُ لِلْهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ فَيْ

چیں بیبیں موے اوربے رخی کی اس بات سے کہ اُن کے پاس و خصاآ یا۔ آپ کوکیا خبر ثاید که وه یاک موحا آ يانصيحت قبول كرا ا ورنصيحت أس كو فا 'ده بينجاتي -جو بروانہیں کر ہا آپ اس کی قرفس کرمی میں گوآپ بر کوئی الزامنهی که وه درست و باک نهمو. ا ورجوا ب کے بیس سعی کرکے آنا ہے۔ اوروه ڈرتا ہے و آپ اس سے بے اعتنا فی کرتے میں برگز نہیں ، یہ ایک نصیحت ہے ۔ سوحس کا جی ما ہے اس کو قبول کرے اليص صحيفول مي ب جوقا بل ادبي بلن د مرتبه القدسس من اسے تکھنے واوں کے اعتول میں ہیں جومعززا ورنبكسس خارت ہوآ دمی کیسا نا نشکرا ( اٹکاری ) ہے كس چنرے الله في اس كو بيداكيا -

عَبَسَ وَتُولِيُّ لَا اَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ٥ وَمَا اُئِدُ رِبْكَ لَعَلَّهُ يَرَّكُى هُ اَوْتِ لَكُونُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكُرِي فَ آميّا مَن اسْتَغْني " فَانْتَ لَهُ تَصَدّى مُ وَمَاعَلَىٰكَ إِلاَّ يَرْكُنَّ مُ وَآمَامَنْ كَآءَكَ سَيْعَى جُ وهوت بمثنى ال فَانْتَ عَنْهُ تَلَهٰى قُ كَلَاإِنَّهَا نَنْدِكُرُولٌ \* أَ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ٥ في صُحُف مُكَترَّمَةٍ ٥ مَرْفُوعَةِمُطَهِّرَةٍ ٥ بآثيدي سَفَرَةٍ ٥ ڪرامرئبررتو ه تُنتِلَ الإِنْسَانُ مَا آكَ فَرَهُ مِن أَيّ شَيْعُ خَلَقَهُ مُ

درس عل: مسلمانوں کی زندگی کے دومصر فیستی ہونی جا ہیں:-

د) دنبا وی تحقیق، ما و محسس در سائمنی ترقی: ان شعبول بی سلمانول کوکسی اور سے اور سے بیار سے مسلمانول کوکسی اور پہنچ بند میں اور کے بیچھے نہ میں اور گروہ کے بیچھے نہ میں ا

بہترالات کی ساخت؛ بہتر مصنوعات کی بیدا وار مہر خرفت کی ناکشو بخیر ایسلام کا مادی وازمہ سے ۔

م) دین تحقیق، و ما غی تفنگر اور روحانی ترقی: اس تصوص مین سلمانوں کو وہ اشیاز مصل ہے جو دور سرے خواسب کو نصیب نہیں مسلمانوں کا فریصیہ ہے کہ روحانی زندگی کے مرستی ہے میں اور اس میدان میں ان کے کارنامے اُن کے مرستی ہے کہ خایان شان ہوئے علاوہ ان کی دوامی فلاح ومسترت کے مذہب کی خایان شان ہوئے کے علاوہ ان کی دوامی فلاح ومسترت کے موجے نمیں:

۳) انسان کو دنبوی آدام و آسائش عیش و نشاط اور استباب معیشت و اختیارات کاری انسان کو دنبوی آدام و آسائش عیش و نشاط اور استباب معیشت و اختیارات کاری مرح باغی و طاغی به کراپنے خالق اور نعمتوں کو عطا فرانے والے کو فراموشش نکرنا چاسئے جوالی بل عبر مراب بی قدر کا ملہ وقا ہرہ سے عوج سے زوال اور دجو دست عدم عزیز سے ذلیل ملبند سے بیت اور میت سے موجوج سے زوال و دوجود سے عدم عزیز سے ذلیل ملبند سے بیت و درم و کرائ وسائل واسا ب پر تکمیہ واعتما دکر کیا اس کا حشر فرون کی میں میں میں میں میں میں کا بیام کی طرح عبر تناک بوگا اور ایک جھوٹا سا سبب حضرت موسی کی طرح اس کا بیام فنا لانے والا ثابت ہوگا۔

اور بعض چرول يراكس فن كرد وغبار رے كا ان پرسسيا ہي چھائي موگي۔

ووجوه تومين عليها غبرة تَرُهَقُهَاتَتَعَ أَنْ اوُلَيْكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ٥

يه وېي مول گے جو كافسير و بدكارس .

خلاصمه دنیا کا وہ شخص جوعرف عامین ابینا مو، صداقت تحبیس کے اعتبارے بیا کھلایا جا سختا ہے ۔ بعض ظاہری حوا د ش کی بنا پر کسی کی اچھانی اور ای کی رائے قائم نہیں کی جانی جاہئے ۔

عبدا ببدا بهابن ام مکتوم نابینا تھے ۔ ماؤی اورحبانی اعتبارے حتیرا ورنا قابل اعتبا فردنظر آتة تف تنفي ليكن سرحتينت كونظراندا زنهين كيا جاسخنا كديُوانسان خود بنطا مرا يك حقير قطرہ آ بے سے وجودیں آیا ہے گراس کی زندگی کی نہر کسی نظر نہ آنے والے رچڑمہ سے جاری وساری ہے ۔ یہ وہ سرحتی ہے جس کے دیکھنے سے ہم قاصر من اورانتھیں کے تحت ساری خلائق ، منا کملائے جانے کے قاب ہے۔

یہ قوت ' غطیمترین وقار وحلال کی الک ہے . ایسی قوت سے جوہمی رو جاری موگی' بری یا چھوٹی اُسی سرحثمہ سے سراب ہوگی۔ اگر اس یا نی کی تا بنائی کو انسان نے اپنے نیک اعمال سے بر قرار رکھا اور میں اپنی بدافعالی سے گندگی پیدا مونے نہ دیا 'تو وہ خووا کیک جکتی د مکتی زندگی عال موجائے گا اورحیا ت صحیحہ کانمونہ ۔

دربار رسالت گرم تھا کفار قریش کے چند قائدیں حاضرِ خدمت تھے ۔ کلام ربانی اور کھام حذا و ندی کی تفهیم فنرا ئی مبار ہی تنفی ۔ گفتگور پنی گہرا ئیوں میں تقی ۔ تو قعا شیفتیں کہ گھراہ اُ قلوب پر اک اثرات مترتب ہوں سے ۔ اس موقع برا کی نا بینا عبدالتدا بن مکتوم جوغربت كا شكار مهى تقع درميان مي اول أعظم - وه البيغ چندمساكل اور د گرامور كى نسبت صراحت جا متقصے ـ أن كومحل ورموقع كا دهيان نه تھا انتظار بھى نكرك چرہ مبارک پر نا رہنگی کے آثار نمایاں موے ، س عرب نا بینانے بھی صورت حال کو

نطفن بناياس كويمراسس كوترتيب ديا -بعراس کے بئے راستہ اسان کر دیا۔ پير اس کوموت دي اور قبرس رکهواديا -يعرجب وه جائے گا أے أفعاليكا -مرگز نہیں۔ جواسکو حکم دیا گیاا سے اس نے بورانہیں کیا۔ يعرآ دمى ايني غذا يرنظركرك -كه ممن إنى بوجها لك ساقة برسايا. يمرزمين كوشگاف داريهاڙا بھراس میں سے غلّہ اُ گایا۔ ا ورانگورا ورسبری (سیب وغیره) ا ور زیتول اور کھجور ا ورگھنے باغ ا ورمیوه ۱ ورگھاکسس تہارے اور تہا رے موٹی کے مفاد کے لئے . يمرجس قت وه كانول كوبهر وكردين والا شور موكا . جس روز ہما گے گا آ دی اپنے بھائی سے اینال اور این باب سے اورامنی بیوی سے اورا منی اولا دسسے برخص خود بسی حالت میں موگا که وه اور طرف متوجه توکیگا. بعن چرے اس دن روشن مول گے . خندال اورسشا دال -

مِنْ نَظْفَةِ اخْلَقَهُ فَقَلَّارَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُمَّالِسَّينِلَ يَسْتَرَهُ ٥ تُنتَمَامَاتَهُ فَأَقْبُرِهُ لَ تُتَمَاذَاشَآءً أَنْتُمَرَةً ٥ كَلَالَمُنَا يَقْضِ مَا آمَرَهُ ٥ فَلْيَنْظِرِ الإِنسَانُ إِلى طَعَامِهِ ٥ آنًا صَيْنَا الْكَآءَصَتُّا ٥ كُنتِ شَقَقُنَا أَلا رُضَ شَقًّا ٥ فَأَنْبَتْنَا فِيْهَاحَبًّا ٥ وَعِنَاوَقَضًا ٥ وِّزَيْتُوْنَا وَيَخَلُّو مُ وَّحَدَآئِقَ غُلْتًا ٥ وَّنَاكِهَا ۚ وَاتِّنَا ٥ مَّتَاعًالَّكُمْ وَلِإِنْعَامِكُمُ ٥ فَا ذَا جَاءً تِ الصَّاخَّةُ ٥ يَوْمَرِيفِيُّ لِلْكَرْءُمِنْ آخِيْهِ ٥ وَأُمِّهِ وَآبِيْهِ مُ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ٥ لِكُلِّ أَمْرِي مِّنْهُمْ مَوْمَئِلِ شَارٌ يُعْنِينُهِ ٥ وُحُوْهُ تُومَيْنِ مُسْفِسَرَةً ٥ ضَاحِكَة مُسْتَبَيْدَوَلاً ٥

ليرام يا عداس كي صلاح كايقين زياد وتفاء

لہذا قسم اول کے افراد کے مقابلہ میں قسم دوم کے شخص کے ساتھ ب لوجي مناسب نبي م . گفتگو كامقصد تعليم عا - مذاجو

معى رجوع مواكب فيضياب كرنا ما مع -

مِنْ آيِّ اللهُ عَلَقَهُ وَمِنْ تعليم إله في والاانسان م تعليم وين والاقرآن م

اللُّ عِنْقَت يه اللَّهُ عَنْقت الله

١) اس كا وجود اكت قطر أب اغاذ ١) إسكا وجود قابل احترام

کارمین منت ہے۔ ۲) یمضغة تناب فتیار کر الرقیب مناب کی ترتیب علی ور ایک ہے

السان راسے کتاہے تشکیل ۱۱۰ سکاٹنگیل تا بی اسکا اور کیل وریرورس یا تا، کا تیکی انتواع دی ہے

م ) چرم ان ور قبر کا تھ کا نیمال انجام می اسکے احکام عدال نصا

كرتامه اوروقت مقرات يرمني من اوراخت ك يرعدل اورانصاف ك اظرونا فذبي -

میدان میں حاضر موتا،

استعلیم بانے والے کے لئے سبجھ سامان جہا فرا یا گیاہے: اسکی ظر

كى پرداخت. فَأَنْبَنْنَا فِيْهَا حَبًّا فِي وَعِنَبًا قَ عِنَبًا قَ مَا فِرُول كويدا اوْرُنْسِ مَاس كى راحت ك ك

باغوں كونشونما دماگيا. چاره دیاگیا نُطْفَةٍ ٥

خَلْقَهُ فَقَدُّرَهُ لَ

نُتُمَّ السَّبِيْلَ يَتَّعَرَّكُ لُ

تُتَمَّامَاتَهُ فَاقْبَرَهُ ٥

تعدم ان وال المستقلمة الكرض في قل المن ويها داليا ١) الع اورميوا كا إليا-قَضْيًا ٥ وَنَهْيُؤُنَّا وَكَالُاكُ رَحَلَ أَنِقِ عُلْبًا ه وَ فَالِمَةً

وَاتِّاهُ مُّتَاعًا لَكُوْرُولِاَنْعَامِكُونُ

محسوس کیا ۔ نیکن ساتھ ہی رسول کریم کے رحم کا دریا جوش میں آیا ۔ وحی کا نزول فوراً ہوا۔ وحي كانشاء اس سورة مباركه كے آيات سے ظاہر سے - وحي كا انحشا ف حضرت رسول المصلى الله عديد والمهن فررًا فرما دياية بكوكسي فسم كابس ويني مراوا واس واقعه کے بعداس نا بنیا نے قلب رسالت میں کہرا اٹرزلیا، رسول اُسکا رسول بھی ہے۔ اور

اولًا وه جوسها نی اعتبارے مضبوط اورمعاشی اعتبارے تمول ا ورجا ہ وشم کے حال س الله الله الله الله الله المرور اورمعاشي اعتبار مفلوك العال وغري المرام

لما لب علم اوطالب مداہت وقیم سوال یہ ہے کہ

تعلمه وتفنهم کے وقت ترجیس کی جانب زیا د ومونی جا ہے ؟

مراول کے افرا واگرا میان لائیں تو ان کے اثرات وسیع اور دین کی شاعتے زیاد مواقع سید<del>ا مج</del>ے۔ مراول کے افرا واگرا میان لائیں تو ان کے اثرات وسیع اور دین کی شاعتے زیاد مواقع سید<del>ا مج</del>ے۔ انفرادی س سه نشائد نتوسخ

ورت حال بیقی که قبم دوم کاشخص حقیرا ورا ندها ایسے موقع پرگفتگو کے درمیان خالدا

موتا ہے جبکہ قسم اول کے افراد کی مجموعی طور تبلیم وہنیم مورسی ہے۔

عَبِسَرَ وَ تَوَلَىٰ كَانَ نَجَاءَهُ اسْانى فطرت السيضل كومولَّقى طور رِنالْبِند يده بُكامِول سے

و کھتے ہے ۔ لیکن عالم الغیب کو میں تفور نہیں ہے ،

ارشا دِ خداوندی وَمَا بُیْدُ رِمْكِ کَعَتْکُهُ ارشا دِ خدا وندی بیرے کدرسول بھی توانسان ہی ہے ادار نسا

کوکیاعلم مونختاہے کیکس قسم کے افرادتعلیم سے حقیقی طور پر متمتع موں گے اور امان لائیں گے ۔

افلب یہ ہے کہ چ کہ اول نسم کے لوگ اپنے مرتبے اور دوت كازعم لے كرآ ئے تھے اُن كى صلاح كالفتن كم تعا۔ اورقهم دوم كأنخص لينےغريب دل مي حقيقي حبتحو كا جذب

کے لوگ موتے میں

الإعملي في

تَزَكَّنَ

کی تحمیل کا یا بندہے۔

۲) انسانی زندگی کا دارو مدارایک غیرم کی قت ہے یہ اس کاروحانی سرحتیمہ ہے۔
اس سرحتیر کے تعلق سے ایمانی تنظیم کا مطالعہ لازم آ آ ہے ۔ اور اسکے سیح ندہبی امول
بیٹل بیرا ہونے کا فریفیداس برعائد ہوتا ہے ، ہرسلمان اس فریفند کی تحمیل کا پابندہ ،
آ مجل کی و نیامحض معافنی نظام کی راگ الابتی ہے ؛ ایک جُز کی حدثک وہ سے کے بول بوتی ہے
بیٹ کے سلمان اس معاشی تنظیم ومنصوبہ بندی سے ہرگز غافل ندر ہیں ۔ اس ضوص ہیں ابھی
بیٹ کے سلمان اس معاشی تنظیم ومنصوبہ بندی سے ہرگز غافل ندر ہیں ۔ اس ضوص ہیں ابھی
بوری جدوجہد ہونی چاہئے ۔ تاکہ زندگی کا یہ جُز متاثر مذہ و اورجوا ہرادی بران کا حرب
احکام خداوندی قبضہ ونصرف رہے ۔

البته اس کے ساتھ رو مانی ترقی کی سمی کا جاری رہنا ضروری ہے تا کہ زندگی کی قرتِ کا رکردگی برقرار رہ سکے رو حانی تعلیم و تربیت بمنزلہ قوت خانہ (Power House) یا بجلی گھرہے اور مماثی تعلیم فربت بزئر بیدا وارشین (Production machinery) کے مراد ف ہے ۔ اگر اس یا ور موزیا بجلی گھر جا او نہ رہے ترمعاشی پیدا وارکی ترقع کس بنا، پر با ندھی جاسحتی ہے ۔

تعليم كا انجام امتحال مِعْتَمْ مواجع السامتحان كيموقع ير وَمُتَّامًا لِيَّا أَخِرَاءً عَلَيْهِ السَّالِيَّةِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالُونِ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ ٧)كىركاكسى سے دبط نہ موگا ا من من المرابع المرا ندا ولاد کا مال باب سے س) ہر شخص کے اعمال اس کے تَوْمَرِيغِيُّ الْكَرْءُمِنَ أَخِيْهِ منهائي كاجعائيت نيثوم ياره گرمول كے. وَأُمِّهِ وَآبُيهِ مُوصَلَّحِبَتِهِ رہم جو کامیاب ہوا اسکے لئے کا بوی بول سے۔ وَبَنِيْهِ هُ اغ ہی اغ موں گے تو بعض صورتي حب متحد شائع مو ۲) حکنتی و کمنتی می گی ا منستی مونگی س خوست إن مناتي مبنگي ضَاحِلَةُ مُسْتَبَيْتُمُ وَ وَ یہ موں گے رکبے اسنے والے اور اس سے ڈرنے والے ۔ فرائض كيحميل وراحكا مركنميل نيوا ١) روقي مونگي ٧) گرد آلود مونگي ٧) تاريكي مركه في مونگي وَوُجُوْلًا يَوْمَتِ نِعَلَيْهَا یہ مول محے خدا کے منگر اور عَبَرَةٌ وَتَرْهَفُهَا قَاتُرَةً وَمُ اعمال کرنے والے . اُولَيْكَ مُسُمُوالْكَعْمَةُ الفَجَرَةُ ٥ نتائج كا انحصار فياه وترواتعات متعلقه كي نوعيت اورافقا ويرب -١) انسان ايك قطرا بس وجودي آيا يواس كي اوي ساخت ه اس ساخت کی دوسے انسان پرونیا کے معاشی نطام کامطالعدلازم آ تا ہے اور بهترمعاشی احول بداکرے کا اہم فرنصیداس رعائد مواہد - ہرسلمان اس بضر

کہ یہ افران کلام ہے ایک مغز فرشاد و فرشته کا لایا ہوا
جو قوت والا ، مالک عرش کے پاس رتبہ والا ہے
و بال سب کا با ابرا اور معتبر ہے
ا ور یہ تمجارے رضی دیوا نے نہیں ہی
ا ور انہول نے دیجا بھی ہواس دفرشتہ کو آسان کے صاکنارہ پر
ا در یہ زمران کی بی بی بیا نے مین کیل نہیں ہی
ا ور یہ ( قرآن ) کسی شیطان مردود کی کہی ہوئ بات نہیں ہے
جرتم کدھر چلے جاد ہے ہو ؟
یہ تراکی نصیحت نامہ ہے سب عالم سے کے
یہ تراکی نصیحت نامہ ہے سب عالم سے کے
جوکوئ چاہے تم میں سے سیدھا چلے
اور تم نہیں چا و سکتے کوئی جیزجب کس ، شدتعالی جی آسس کو
در جوا ہے جوتم معالم ل کا بروردگا رہے

اِتَهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرْهُمِ مُّ لَقُولُ رَسُولٍ كَرْهُمِ مُّ لَكُنْ لَهُ فَوَلَا عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ لَّهُ مُّكَاعٍ شُمَّا مِنْ فَي مُّكَاعِ شُمَّا مِنْ فَي مَا مُوعَلَى الْمُعْنِينِ فَي مَا هُوَعِلَى الْمُعْنِينِ فَي الْمُعْنِينِ فَي مَا هُوَعِلَى الْمُعْنِينِ فَي الْمُعْنِينِ فَي مَا هُوَعِلَى الْمُعْنِينِ فَي مَا هُوَعِلَى الْمُعْنِينِ فَي الْمُعْنِينِ فَي مَا هُوَعِلَى الْمُعْنِينِ فَي مَا هُوَعِلَى الْمُعْنِينِ فَي الْمُعْنِينِ فَي مَا هُوَعِلَى الْمُعْنِينِ فَي الْمُعْنِينِ الْعُنِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْنِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ ا

رَبُّ العَلَمِيثِنَ أَ خَلاصه اسْانى زندگى ﴿ مَاحِلُ شَلْبِ :

۱) نظام فلکی به جیکے محیرالعقول بارو ارانسان کی سمجھ وجھ سے تا حال الازیں ۱) نظام بری بہ جیکے اجزائے معدنی نباتی اور حیوانی کی فت میں انسان کی عفل تا حال بہت کچھ قاصر ہے

۱۳ نظام محری بر جن کے بوشد ، هائی آورگہرائیوں کی جانچ میں نسانی تحقیق احال موزود اس اور اسلامی میں اس اور انہالی کیفیت کے سمجھنے کی کوشش میں انسانی و ماغ بزار فاسال سے میکو ار ایس ہے۔ یہ تو مامنی اور حال کا معاملہ ر فل ۔

سکن حب اسی اُحول کے عدم اور منفی کیفیت کا زادہ آسے گا تو اس تقبل کی نسبت غور کیا جائے۔ ہے کہ انسان کی ہے سبی کا کیا عالم موگا۔

## سي التكوير علية مريث والميثان المها

ير شهن أل يرحم حب قاب نه د ب ور) موجا م گاه اورجب شارے وٹ ٹوٹ کر گریں گے۔ اورجب بہاڑ ملائے مائیں گے داڑتے میریکے) اورحب دس مينے کی گامن اونٹنیاں حقیقی بھرنگی . اورجب وحشى حابور ول مين رول برجا سے گا . اورحب در باجھوکے حائمی گے۔ ا ورحب بوگ جاعت وار الکھنے کئے جائیں گے . اورحب زندہ دفنائی ہونی لاکی سے وجھا جائے گا که وه کس گناه پر اری گنی . ر ورجب وعمال نامے کھولے جائیں گے اورجب آسان کی کھالُ آنار وی جاُمگی اورجب دوزخ د مکائی جاے گی اورحب جنت نزويك كردى جلے گي ﴿ وَ وَمِا ن لِي كُالْمِرْخُصُ مِن عَالَ كُولْكُر آيا ٢ سوقتم کھا تا مول ان ستاروں کی جو بھرمانے والے میں سده صح بيلنے والے اورتھم حانے والے مجب جانبوالے میں اوررات کی حب و و کھیلنے لگے ا وربع کی حب وہ سانس لینے لگے

اذاالتُّمسُ كُوِّرَتُ صُلَّ وَإِذَا النَّهُ وَمُوانَكُدُوتُ مِنْ وَاذِالْجِبَالُ سُيِّرَتُ مِنْ وَلِذَا الْعِشَارُعُظِلَتْ مِنْ وَلِذَا ٱلوُحُوشُ حُيْثَرَتُ كُ وَإِذَا الْمُحَارُسُجِرَتْ صَّ وَلِذَا النَّفُوسُ ذُوِّجَتُ صُ وَإِذَا ٱلمُوْءُ دُمَا اللَّهِ عُرْدُا اللَّهِ عُلَّتُ اللَّهِ باِيّ ذَنْبِ قُتِلَتُ ٥ وَإِذَا السُّكُفُ نُشِرَتْ مِنْ وَلِذَا السَّمَاءُ كَثِيطَتْ صَّ وَاذِا ٱلجَحِيْمُ سُعِّرَتُ " وَلِذَ الْكَجِنَّةُ أُزْلِفِنَتُ مِنْ عِلْتُ نَفْسُ مِّا أَحْضَرَتُ وَ نَكَ أُشِيمُ بِالْحُنْسَ قُ الْجَوَارِالْكُنِّس " وَالْكُيلِ إِذَاعَسْتُعْسَ مُ وَالصُّبْحِ إِذَا نَنْفُسِّ ٥

ارضى رَحْكى اللَّهِ وَالْمُدَا الْكِعِبَالُ سُيِّرَتْ مَنْ ١١ يَهِارْكِ زياد ومضبط اور ليكن الميتَانَكُ حب كن كا وجود با قی مذرمیریگا 'اُن وي معوم بوتيم اورنساني پر داخت میں برا جصر کھتے كى مضبوطى نا يا كدار يت موگي دروه اين نما. موگي دروه اين وَلَوْا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ " من انساني اللاكر دَكِي ايك م م جب اس کوان کی شال عربوب كے نقطه نظر خبرگېري کا خيال سے انسی اوٹنی ہوجودسل بى نەرىسے گا كى گابىن ورىنقرىت ولى اوروه اہے حال مِو) انسان کی خبرگری کے محصور دئے مانگ مخاج موتيم واسك رسے عزیزمیں۔ ارضى اصحوائى، وَلِذَ اٱلو مُحوِّشُ حُينَتُ مُنَّ هَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَا لَمَا فَي فَدَاحِكُ فَي مِداراً م الم جب نافتكاركا رمنحصرم ایک مانب خيال موگا نياسي دار وگيرکي فكر -نبا یا تی خدامیا موتیہ جنگل کے وحشی، تر دوسرى جانب شكار ً آبادى مى مونگے ۆت بسرى كابرا ذرىيە<sup>م</sup> شكارسے انسانی دبیگی ا ورشهری ا ورمحرانی كاماان مي دستيانيون كارتياز إفى زميكا. ارضى ‹ سمندي وَاذِ اللِّيحَارُ سِيخ آتُ حُول ١٠) انساني كاروبارزمن اور م ر جب مندرا بل الكي مواسے نسبت رکھنے يرشيك إورثهري تقلق سے: ہیں! ای اور اسکی موا أآباديان حركم عكستر

ابنی عین مجبوری اور الاعلمی کی حالت میں جو بھی بنیا دی علم انسان کو حاسل مہوا ہے وہ ایک قاصد

الہی کے توسط سے اور سینی خطاوندی کے ذریعہ سے سینیا ہے۔

ایک نے طبقہ فلکیات سے اس علم کو لا یا اور و و رہے نے طبقہ ارضیات پر اس کی نشرواشا

کی ۔ قاصد کے اوصا ف اعلیٰ اور نا نشر کے کیفیات ارفع میں ، انسان ابنی عقل ناقص کے

موتے موئے بھی اس اکھل ترین بیام و ہدایت سے استفادہ نکر کرتو ہے اس کی بنخی مرکب مہوت مون کو جو کے بھی اس اکھل ترین بیام و ہدایت سے استفادہ نکر کرتو ہے اس کی بنخی مرکب انسان کا دہ اور روح کا مجموعہ ہے ۔ منجلان کے ایک کی بزری دوسرے کے زوال کی بات ہم ہوتی ہے ۔ انسان کو عروج عال کرنا چا ہئے بعنی اپنے فرائعن سے آگاہ ہونا جا ہے ہوتی ہے۔ انسان کو عروج عال کرنا چا ہئے بعنی اپنے فرائعن سے آگاہ ہونا جا ہے ہوتی ہیں اس عروج اور آگا ہی کی صورت میں اپن عقیقت کا علم موگا - اس غرض کی تحمیل کے اور کی قرق قرل پر قابو اور رو حانی قرق و ل کی ترقی لازم آتی ہے ۔ اپنیں امور کی تفصیل کس مورٹ میں خدورہ ہے۔

بحالت زوال بحالتِ عُروج با وه کے نہکال ساوي على إِذَا الشَّهُ مُس كُوِّرَتْ صُولًا ) نظام شميح بكا المع عقر فتاب ليك المُعتاليُّكُ حبَّ فتاب ا پنی دھو کے ا وراسی کی دموب روشنیال ما تدا ندرُ طالبگا ارساس نظام كا قيام جب ارك وَإِذَا النَّحِوْمُ وَأَنكُنَهُ مِنْ مَا لِعَامِ فَلَى كَ دورب عَالَم مَ زٹ زیرگے مختلف ارون وغيرو يران ا ورأن كا نور جن كى محاه ورب وبعد اور ز الل موجائسكا. رفت رسے ونیاوی **م**وادث اوانسانی زمرگی متا ژېوتي رمتي ہے۔

عَلِمَتْ نَفْنُو کُمْ اَحْضَرَتْ کُ نَتِی نَسب واقعات کا یہ موگاکہ آخرکار انسان جان ہے گاکہ دو وہ در اس کیا ہے ؟ یہاں وہ اپنے ساتھ کیا ہے کہ آیا ہے ؟

قرن اونسان ابنا كه كقول رسول كريم في الموادة جائيكا كابرقون ووايك الطه المكاحض في بنجابا كياتها اس كر مهرى كيليا البالقار بشرى تفريم من المعالم من المريك المالقار المريك المريك المواقع المريك الم

وَمَاصًا حِبُكُمْ يَجَنُونٍ فَ مَنْ مَا يَا مَنْ الْوَصِيلَ مَنْ اللهِ مَنْ الْوَصِيلَ مَنْ اللهُ وَمَا هُوَ عَلَى الْمَنْ اللهِ مَنْ اللهُ الل

وَمَا هُو بِقَوْلِ شَيْطُرِ لِيَجْيِمٍ الْبِاتًا \* مَا الْمُعَلِّمُ الْبِاتُا \* مَا الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُوْ آزَيْتَ عَلِيمًا ﴿ قُرْنَ عَ فَيْنَ وَي إِسَائِهِ وَمِدَمار استَ فِينَا مَهِا ﴾ وَمَا لَتُنَاءُ وُنَ إِلاَّ آزَيْتَكَاءً ﴿ وَإِلَا مَا لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا عَمَاحِ رَضَا فَ رَالِ لَعَرْتَ مِ

اللهُ رَبُ العٰكِينَ ٥

ورسس عل ۱) قران تعلیم وراسلام عل کا دائرہ اتنا و سے کہ اس میں فلکیات کے مرفظام کامطام اللہ میں مسال است کے مرفظام کامطام است کے مرفعیہ کا تفصیل داخل و شائل ہے۔

م المنائے توسط سے ریڈیو، پنا بیام اقطاع دنیاکو بنیا اسمے تربیجیز سرعاقل مال کی مسلم سے تربیخ باہم و بیا ہے تو بیجیز سرعاقل مال کی مسلم سے بھا ہے کہ جبر ل کے ترسط سے ہم نے اپنا پیام روائد کیا تو بعض انسان کے کان بہر سے موجاتے ہیں۔

م اجب دفتر لاسکی سے ناشر آ نونس کی اواز خبریں سناتی ہے توبی کو جا

انہیں عناصرے اسکی نمگی لیکن ایک فاقت موجائیگی۔ تبالی را دی کامنظر تربو كے وازات كالحيل موقاء حب دنیا اس انتشاری مرحله ریهنیج اور ماده کی یه وگشت نیه قو روى الشكال وَالِمَا النَّفُوسُ وَرِّجَتُ مَنْ ١) الناني أَبْلَاعِل مِنْ مِينَ كِم مَكُمُ أَلِا مَارَى مِوَى رَتَبِ مِلْ يَكِي انتظا يسك بعد آئے گا قسم واری فبور بذر مول مح درج بندي موكي اجماع ارواح کے تعلق ہے . وستفسارومال وَإِذَا ٱلمَوْءُ دَهُ سُعِلَتْ مِنْ مَا وَنَرُهُ وَنُن كَا بُونُى ١٠ وَاسْانَى عَالَى وَي وَمُا وَرَبُعِنَّا كتعق مِ آيّ ذَنْبِ قُتِلَتْ 6 وُكيون عَنْهادِ نسبت استغسار وكيفيت طلب بوكى ونفتين كاعاكر ا بحثا في حوال وَلِدَ التصفيف نَشِينَ مَا ٣٠ تحررات كمول في روي الناني كردارك روى تعتيقات كا تغفيه لات المحتاف موكا. خائم گھے۔ کے تعلق سے كروك حالفنكاد مي انهاك كيوي مون لليسك. ما نيكا . انساني نم سووشة تصاب اللهار فكال مرا وَلِدَا ٱلجَحِيْمِ سُعِرَتُ أَنْ هـ) دوزخ ومِكائي ما على الله اوربائي روى مظاهر موكا سياني كموث جزاو بزاکے تعلق <u>سے</u> سزاكا -

وَاذِدَا الْجَنَّةُ أُزْلِعِنَتْ مِنْ ١١ مِنْتُ رُدِيكُ وَيُكُا

## سُولُ الْإِنْ الْمُسْتِّينَ وَ الْمُسَتَّعِ عَنَا لَا اللَّهِ الْمَسْتِ الْمُسْتِّينَ الْمُسْتِّعِ الْمُسْتِّينَ الرَّحِيْمِ

حب اسان بغث جاے گا۔ جب تارے جھر جائیں گے . اورجب دریا بید مائیس گے۔ اورحب قبب (سے مُردسے) اٹھائے عالمی گے جان ليكا مركوئي وكيوكة كعيماس فاور بيهي جورا ا ب انسان کس پیزنے دھوکریں وال رکھاہے تھے اینے مہے۔ بان برور دگار سے جس نے تھے بنا یا میر تھے دریت کیا بحر تھے متوازن کیا جس صورت مي جا لا تنجه تركيب ا ورجور ويد ما ننبي بنبي إلكم تم عشلات موسى اورانصاف كو اورتم پر جمهان ‹ مقرر ) ہیں مران ومعزز من رتهارے اعال) لکھنے والے من وه جانع میں جو کھرتم کرتے ہو بنیک نیک وگ مغمت والے ( جنّت میں) ہوں گے ا ور مِشْكُ كَنْهِ كَار ( دوز خ كي )غضب ناك آگ مي مو بيخ د من مو کے ان میں میصلہ ا ورا نصاف کے ون ا وراسس سے نہ موسکیں سے غائب و دور اورتم كياموم بككيساب ومفيله اوانصاكاون

إِذَا السَّمَا مِ انْفَطَرَتْ ٥ وَإِذَا ٱلكُواكِ أَنتَ ثُرَتُ اللهِ وَإِذَا ٱلبِحَارُفُجِّرَتْ قُ وَلِذَا الْقُبُورُ بُعْ يَرِتُ " عَلِمَتْ نَفْسٌ مِنَّا قَالَ مَتْ فَأَخَّرَتْ وَ لَيْ يُهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكرثيمة الَّذِي خُلَقَكَ فَسَوُّ مِكَ فَعَدَلِكَ مُ فِي آي صُورة مّا شَاء تكتّ ٥ كَلَا بَلْ ثُكَلِّذِ بُؤْنَ بِاللَّهِ يُنِ ٥ وَانَ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِينَ اللهِ كرامًا كايبين ٥ يَعْلَمُهُ نَ مَا تَفْعَلُوْنَ ٥ اِتَ الْأَبْرَارَكِنِيْ نَعِيْمِ \* أَ وَإِنَّ الْفُحَّا رُلَغِيْجَجِيْمٍ أَنَّ يَصْلُوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ وَمَاهُ مُعَنْهَا بِغَآلِبُهِنَ أَ وَمَا اَدْرٰ لِكَ مَا يُؤْمُ الدِّيْنِ ٥٠

اس کا پیام تسلیم کرلیا جاتا ہے لیکن حب محکمهٔ لازوالی سے ایک جلیل القدر این افدر این مدائے برگ و برتر کا کلام سناتا ہے تو ولوں پر کفروا کارکی مہر شبت ہوجاتی ہے۔

م) دنیا وی نشه مایت محدو دموتی میں جند ناقص ادی معلومات کی مدیک جوآج سیح میں آ کا ناقال میر سرم

۵) قرآنی نشسر ایت مشتل می بر فلکی مبندی مرزی وست، اور مرحب ری گهرائی بر نای مجاندی مرزی وست، اور مرحب ری گهرائی بر نای مجاندی ما مکیرا ور ابدی ہے ۔ یہ کمیال طور پر اقتی تمتع اور روحانی تا غیر سے حال میں ۔

روكدا و بالاسے بتيل سكتا ہے كہ باراموجود و ترقى يا فقة تندن جو بالكلية نہيں توزيا ده زمنوني سانچه ميں وصلا ہے ہارے ذم ب كے مقابله ميں كتن كمزور ميثيت ركھتا ہے ۔

لہذاان دُنیا وی قرانین تہذیب ومعاشرت اور ان نی خودساخت قراعد تمدن وُمعیشت کے مقابلہ میں اوس خدائے بزرگ وبرتر کے اُن احکام وقوانین کی تعمیل واطاعت نسان کے لئے باعثِ صلاح وفلاح وارین ہے جو خالق کائنات ہے اور جس نے لیے

ایک ذی قرت و معتبر پیامبر کے ذرید ایک بزرگ و مرم بنیبر روان کو انسان کی نخ ت و بدایت کے انسان کی نخ ت و بدایت کے ان ال فرائے۔

وم این ن کی خودساخته کمزور نشا رکوئی نشار نہیں ہے ۔ ہر کا م انسس فا در توا اکی نشاء کے مطابق ہی ہوتاہے ۔ یا دنیاوی زلیت کے بعد تبدیل کیفیت نامکن ہم محض فا دانی اورجہالت ہے اور تبوقیت سے عرز تعرف دانی اور مہالت ہے اور سے عرز تعرض داکی چیز آگے ہے تو دوسری پچیے دا ور مہر نوست پر بخرانی قائم اور جوابہ ہم لازم ہے ۔

جباتسان میں جائے اور آسان کا بیٹنا متعاضی الم مرکا کہ منامتعاضی الم مرکا کہ سارے منتشرہ مرکبی میں اسلام کا مرکا کہ سارے منتشرہ مرکبی وانقلاب نظر آنگو ایک کا نظرت کی میں کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا

رود آخرت

وَلَذَا الْهِ عَالَوْ فَحِرَتْ فَ جب مندراً بل پُرِي اورقبِي طنیانی اس مرکولانم کردگی که وَلَذَا الْهِ مُورُنُع بَغِیرَتْ فِ زیر وزرم و مائی در ارضی مناطرزیر وزبرم و مائی عَلِتَ فَنْ فَا قَدْمَتْ و و مِرْخص مان لیگاکد آگے کیا اور

بيجاتها وربيهي كيا چهوڙا تھا پيب انقلابي نشانياں پمخفن م

تابت كرديگي كه:

قديم نظام ختم موگيا اورايك عديد صورت مويدا موگئ .

اس سارے تغیری ایک ہی قرت قائم ہواور وہ وہ قرص جا۔ الّذِی خَلَقَكَ فَسَوٌّ مِكَ ١) جو بناتی ہے، سنوارتی ہے، مرضے كومعتدل طريقوں ہر

کیساں قائم ہے۔

و ف، یه فرفنے طبیعت کے مہربان، رتبیمیں مغرز انسانی افعال سے واقف اورانسانی وجود کے محافظ ہیں ۔ ال تجديم كيامعلوم م كدكسا م و وفيصله اورانصاف كاون وه وه دن م كرمس نه صلى كاكسى كاكسى عبلاني رائي راويكومت اس دن اشدكى موكى .

ئُمَّمَّمَا آدُرْمِكَ مَا يَوْمُ الدَّيْنِ وَ يَوْمَلَا نَمْلِكُ نَمْسُ لِنَمْسٍ شَيْمًا وَ غُ وَالْاَمْدُ رَبُومَتِ بِدِيلِهِ وَ عُ وَالْاَمْدُ رَبُومَتِ بِدِيلِهِ وَ

خلاصم بندأ سول مي جنكايا وركماما امنروري ب.

۱) امن کے بعدانقلا بالازی ہے

۳) امن کی این بیری صورت یه موکانسان قدرنا ۱ عضاء کا سدول احبه کامتوازن اور د ماغ کامیح الحال بیداکیا گیا ہے

م) انقلاب اس طرح رونا موگا که (العن) انسان اپنی حرص و مواکی وجهسے ایک دوسر کا کہ دالعن انسان اپنی حرص و مواکی وجهسے ایک دوسر کا باعث موگا کہ دسر کا باعث موگا کہ دوسر کا باعث کا باعث کے داخی انتشارا ورحیرانی وجہسے ایک دوسر کے داخی انتشارا ورحیرانی و رسیانی کا باعث کے

۵) چانکہ ہرشخص اور ہرگر وہ کے اعال کا رکار ڈمن وعن موج در سکا 'نیج بھی رو' او کے اعتبار سے بغکتنا پڑے گا

نہ کوئی فرد مواخذہ سے نیج سکناہے اور نہ کوئی قوم اسپے کر توت کے تحت بالاخ بلاج اوسنراکے قدرت سے چٹکا را پاسکتی ہے۔

ندانسانی زندگی برسکون روسحق می اور ندا مُنده کے عالات انقلاب خالی سکون کی جگد علاست انقلاب خالی سکون کی جگد علاصهم ربار مینا اور طوفان کی جگد تعطل جیاجا ناآئین قدر سنتی با وجودان احوال اور روز مره کے مطلع یقسور کرلینا که موت کا مرطد دائمی رحام ہو

تهبيت

## سِوْ التَّطْفِيْ فَمَكِيَّةُ مِجْسِتُ كَتَالَثُى نِ إِيكُا

لِبْسِمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

بڑی خرابی مرگی ای تول می کمی کرنے والوں کی ير لوگ حب ناب عصل كرلس لوگون سے إدا الے ليس اورحب نا بيكر إتول كردين ان كو تو هما كردي کیاخیال نہیں اُن لوگوں کو کہ یہ اُنھے اے جائیں گے اس بڑے دن می جرون کوٹے ہوں گے رب تعالمین کے سامنے بنیں نہیں! گنه گارول کا اعمال نامه سحین میں موگا . اور تحجه كيا معلوم ككريب سجين اک دفست ہے تحریر وکھیل کیا ہوا خرابی ہے اس دن جُعِثلا نے والوں کی بو جُسلاتے میں روز جزاکو ﴿ یع اور انصاف کے دن کو ) اورنس مُعلاك أكوني كروى جوحدے كذرنے والاكنكارہ جب پڑھی جائیں ائسس کو ہاری آیتیں تو کھے کہ بریا سنے بوگو س کی قصّہ کہا نیاں ہی نہیں نہیں! بلکہ زنگ لگ گیا ہوا ن کے دوں کو اُن کے اعمال کا ہنس ہنیں! یوگ اپنے بروردگار (کے جلوہ) سے اس من بردہ یں ہوں گے (محسوم ہوں گے) يعروه دوخل مول محر د دوزخ ) كى غضباك كاكري

وَمْلُ لِلْمُطَفِّعِيْنَ قُ ٱلَّذِينَ إِذَا اكْمَنَا لُوْاعَلِى لِنَّا بِنَهْ يَوْنُوْزُكُ وَادِدَاكَا لُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخِيمُ فِي نَ ٱلاَيظُنُّ أُولَيِّكَ آنَّهُ مُرْمَبْعُوْنُوْنَ لَ لِيَوْمِ عَظِيْمٍ ٥ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ لَعُكُمِينَ ٥ كَلَّادِاتَّ كِنْكَالْفُحَّارِكِفِي يَجْبَنَ وَمَاآدُ رُبِكَ مَاسِعِيْنَ حُ ڪئب مرفوم ط وَيُلُ يُوْمَئِذِ لِلْمُكَثِّرِ بِينَ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيوْمِ الرِّيْنِ ٥ وَمَا نُيكَذِّ بُ بِهِ اللَّا كُلُّ مُعْتَدٍ ٱ تِيْهِ إذا تُنتاني عَكَيْهِ الْيَتُمَا قَالَ اسَاطِلْيُكُ ٱلأوّلِينَ ٢ كَلَّا بَلْ عَنْ مَانَ عَلَىٰ فُلُو فِيرَمَّا كَانُوْ الْكِيْسِوْنَ كَلَّا إِنَّهُ مُمْعَنُ دَّيْهِ مُركِقُ مِثِينٍ لَمَحُجُونُونَ ٥ تُنتَّالِنَّهُ مُلَصَالُوا ٱلجَحِيْمِ ٥

إن فى فريضيه

ا بک معرواعقل رکھنے والا بھی اسکوتسلیم کرلیگا ایسے انقلاب میں اسکوتسلیم کرلیگا ایسے انقلاب میں مسلمتی کی صورت میں ہے کہ:

۱) بجائے عوارض پرنظرد کھنے یا حقیقت سے توض کرنے کے معبب ول وا خر مقتد اعلیٰ وکائل کی رصاح فی کی فکر کی جائے ۔
کی فکر کی جائے ۔

۲) جوهبی ایناطریقیم و وه اس کے منشا ، کے ابع کردیا جائے جوهبی اس کا حکم مواس کی مرحکنه طریقیہ سے تعمیل کیجائے -

يَوْمَلاَ تَمْلِكُ فَنْسُ لِيَفْشِ كَيونِكُ آخِرُكارُونُ كَسى كَكام نَهُ آكُ كَا اورتما مَرْكُونَ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَ مَنْ إِلِيْهِ فَ اللَّهِ بِي كَا بُولُكَ .

ورسیوعل انقلاب کے معنی میں ایک دور کا اختمام اور دوسرے دور کا آغاز - ایک ندگی کازوا

اور دوسری زندگی کاعروج -

کسی انسانی نظام مثلاً فاسسطی، نازی، مقریطی راشر بسیوکسکسی کاچندے قیام اسکی برجتی خوبی یاس کے دوامی بقاکا ضامن بنیں ہوستی ۔ ہرانسانی نظام کیلئے موت لازمی، حدید زندگی کا ڈھانچی، سابقہ نظام کے اعل وطریقی کارکی روگدا دست قائم ہوگا۔ حدید زندگی کا ڈھانچی، سابقہ نظام کے اعلی وطریقی کارکی روگدا دست قائم ہوگا۔ بدایک بندھا ہوا اصول قدرت ہے کہ افرادیا اقوام ابنے اپنے رکارڈ کے مدنظر برایک سندھا ہوا۔ اسکے مستوحب ہوں گے

مناسب تو یہ ہے کہ انسان انفرادی حیثیت سے یا جماعی اعتبار سے اپنے اعمال کو احکام اسلامی کے تا بع کردے تاکہ جوانقلاب بھی واقع مواس کی زعیت حمانی

ہو۔

مالاکریہ نہیں سے گئے تے ان رجیبان بائے ماکر وَمَا ادُ سِلُوا عَلَيْهِمْ خِيظِيْنَ ٥ فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ امَّنُوا مِنَ الكُفَّارِيَشْكُونَ لَيَن آج ايان وال كافرون يستينك تخت رہنے نظارہ کریں گے عَلَىٰ لاَدَا يُكِ يَنْظُونُونَ ٥ هَلْ نُوْ بَالْكُفْلَّا دُمَا كَانُوْ اَيَفْعَلُونَ ٥٠ واتى اب بدر بايا افروس نايخ ك كا خلا صعه ناپ ټول مي کمي مِني داخل فريب و د موکه دې اورستوحب سراېي . اس کا معاشی از معی را بر موتاہے اور اُخروی میم میں برا: برعل بن می نسبت ایک کهانهٔ یا کا رنامه ترتیب دیا جا تا ہے اور اس میں صبح صبح اندازا ہو تے ہیں۔ ا یک کارنا مه در سجین ہے" جس میں فرمیب و سینے والے اور چھٹلانے والوں کے نام درج مو يه اختاص يا اقرام معاملات مي معابرات ا در وتسوار نامجات کی خلاف ورزی کرنے والے مول کے جب دریانت کا وقت ایگا وجواب دیں گے کہما بدات کا اثر این كاغذات سے زیاد وہنسی مرحما مبذا و و ناقابل اعتمامی یا یه که قرآن کریم محض ما رینه فقتون کامجموعه سے ایک کار نامه" علین سے جسمی مقربین ضدائے ام درج مول مح -

جہروں پرایان کی اُ ذگی ہوگی یہ دہ ہوں گے جو دریافت پرکہیں گے کہ قرآن ایک اُ زہ تریں ہمیہ وقتی قابل بعل ضابطۂ حیات ہے ۔ ماگر نا ہے ، قدا میں نوسے یا قابر قرارس دموکا دی سے کامراما جا

یہ اُنخاص یا اقوام عدل وانصاف کے یا بندہوں سے ۔اُن کے

ہمیں۔ زندگی کے معمولی کا روبارس اگرنا ب و تول میں فریب یا یا تول قرار میں دہوکا دہی سے کام میل جاکہ توجور نرا بھگتنی پانی ہے وہ ممتاج صارحت بنہیں ہے کسی نکسی وقت داردگیر بیٹینی اور تعزیر برکس جائے گاہنے یہ وہی سے مبس کو تم مجسٹلا یا کرتے تھے ۔

> نہیں نہیں! نیکوں کا احمال نامیعیین میں د ہے گا۔ اور جھے معلوم ہے کہ کیا ہے دو علیین'' ایک دفتر ہے تحریر دیکیل کیا ہوا جس کامشا پر ہ کرتے ہیں فرسیب والے بنیک نیک لوگ بڑی نعت ہیں ہوں گے

خئت پر بیٹے نظارہ کرتے ہول گے تو بیجا پن لیگان کے چیروں پر نعت قرامانش کی آزگی ورونی

أن كويا ألى جائيل كي شراب خالص سرة مر

جس کی دہر۔ مشک کی موگی اور الیری پینے نر پا ہے کہ رغبت کریں رغبت والے ۔

ادر اسس کی کیفیت '' نسلیم'' کی موگی

دھ، اکی جیمہ ہے جس سے میٹی گے مقرمی دفرت سے فاری کو) ج مجہ رم نفے وہ امیان والوں پر مہنسا کرتے

ج محب رم نف وه الميان والول برمنسا كرك في . في .

اورحب گذیت اُن کے پاس سے قرآ میں میں آنکھ ارتے ادرجب ایٹ وگول میں دائیں جاتے قر مبنی ذان کرتے دائیں ہوتے .

اور حب ان کو دیجین توکم کرتے کریم لوگ صف یقتاً عمراه س كُتْمَرِيْقَالُ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْرِبٍ

كَلاَ إِنَّ كِنْكُ الْاَبْرَادِ كَهِيْ عِلِيّتِنِينَ ٥ وَمَا آدَرُ لِكَ مَاعِلِيُّوْنَ ٥ عِنْكَ مَّرُ قُوْمُ ٥ عِنْكَ الْاَمْ فَتَرَّ بُونَ ٥ اِنَّ الْاَبْرَا دَ لَغِيْ نَعِيْمِهِ ٥ عَلَىٰ الْاَبْرَا رُلِعِيْ نَعِيْمِهِ ٥ عَلَىٰ الْاَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ٥ تَعْرِبُ فِي مُوهِمْ مِنْ نَعِيْمِ ٥ يُشْقَوْنَ مِنْ تَحِيْقِ مَّنْ فَرَةً النَّعِيْمِ ٥ يُشْقَوْنَ مِنْ تَحِيْقِ مَّ خَنُومٍ ٥ يُشْقَوْنَ مِنْ تَحِيْقِ مَّ خَنُومٍ ٥

خِتْمُهُ مِسْكُ وَفِي َ لَاكَ فَلْيَتَنَا فَسِ الْكُتَنَا فِسْوْكَ ۞ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمِرِ ۞

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَاالْمُقَرَّرُونَ فِي الْمُنْقَرِّرُونَ فِي اللَّهِ مِنَالَّذِينَ الْجَرَمُوا كَانُوْا مِنَالَّذِينَ

اِنَّا لَدِينَ الْجَرَمُوا كَا لُوا اْمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ (6

وَلَذَا مَرُّ وَا بِهِ مَرَيَنَعَامَرُوْنَ فَى اللهِ مُرانَعَلَمُوْا وَلَا اللهِ مُرانَعَلَمُوْا

فَكِهِيْنَ أَنَّ

وَاِذَاوَا ۗ وَالْمُ مُوالُوا اِنَّ هُـ وُلاَءٍ رَضَاءَ تُؤُنَ ال

لَفِيْ عِلْتِيْنَ ٥ كِتْكِ مَّرْفُوْهُ مِنْ ٢) الكيمل فتربوض مياعالَ ٢٠ الكيكم فروب مي خدا يَشْهَدُهُ الْمُقْرَبُونَ وغير سب كا داخله بوكا كي قربن كي شهادت منربي وكي وَيُلْ يَوْمَيْنِ إِنَّ ٱلْأَنْبُولَا ١٦ ير برى خوابى كا باعث بروكان ١١ يربي اسائش كا باعث لِلْكُلَّذِيبِينَ لَفِي بَعِيرُ ولُول كے لئے جو آخرت كو ہوگا أن وكوں كے لئے الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ يَوْمِ الدِّينَ فِي حَسْلًا عَمِي النَّهُ الدِّينَ يُكَذِّبُونَ يَوْمِ الدِّينَ فِي كرتِم . وَمَا يُكَذِّبُ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ إِنْهُمْ الرَّالِينَ فَيْ الْمُعْتَدِ إِنْهُمْ الرَّالِمُ عَلَيْهِ الْمُ ا ذَا الشَّا عَلَيْهُ عَلَى لَا دَائِكٌ م) بيان وه لوكر موكَّ من رجب مه بيال وه لوك موسَّح جنك تحت اْنِیْنَا قَالَ اَسَاطِیْرُ یَنْظُونُ نَ کی خدا کی نشانیاں داضح کردگیی بندوارفع موبھے حبنیر فرکٹن موکر منس تو كيت تفي اله ياريز تفي الله وه سارے خفائق كامطا وركيكم (الأوّليْنَ في كَذَّ بَلْ عَوْلَانَ تَعْرُفْ فِي هَ مِهِ إِلَى عَمِ الزَّنِ كَ قلوب ه م يهال كمن ونشينول ك ان کے طرزعل کی سب ہے جیروں سے بشاشت اور عَا قُلُوبِهِمْ وُجُوْهِهِمْ راحت اوزممت کی مترت مَاكَانُوا نَضَرَ النِّعَيْمُ زنگانع دېول کے ۔ جلوه پاسٹس ہوگی ۔ رَكِيبُونَ كَلَا إِنَّا ثُمْ عَنْ يُسْتَقُونَ مِنْ (٦) بياييخ كرةت كى وجب ٦) دربارى فراب خالص كح رتباعلی کے جلو ہ سے نش کرنے کے لئے بہاریگی ڒؠؖؠؠٛؠؘٷڡؽۮٟڒڔۜڿؽڣۣ لَحَجُوْنُونَ خَنُوْمُ لِلْ جس رمتک کی در ثبت ہوگی محروم ہوںگے۔ وهرب چنزس اینس مال ختماء مسك ہونگی جنگی و ہ تمنار کھتے ہوں ۔ وَ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ المتنايسون

جو جنر بظا ہر جُز سے تعلق رکھتی ہے وہ بررجُاولیٰ کُل سے بھی تتعلق ہوگی جب مو النحض کارواً ' 'کی نسبت میکلید مقبولہ ہے تو انسانی زندگی کے تام تراعال کی اچھائی یا بُرائی' نیکے نیتی اِ بَیْنی ك قراردا دا ورمواخذه سے بے خبرندرہنا جائيے -جو گرفت <sub>ا</sub>س حضوص میں ہوگی وہ زندگی کے ہرشعبہ کے اعتبا رسے پورے اعمال ری**ماوی ہ**گی اورجوجرا ياسزالادم آئيگي أس كا قبل از قبل خوف دل مي جاگزين مذموته انساني حيات يك نا پ تول می کمی اورمعا لات میں وہوکہ دہی بڑی خرابی کے ہمث ونياوى الجيل وَيْلُ لِلْمُطَلِّقِ فَيْنَ ہوتے میں ، معاملات میں برنیتی کی دوصورتم موتی میں :-الَّذِيْنَ إِذَا كُنَّا لُوْا عَلَالنَّاسِ () جب ليام سُقِيرِ الول ليا جاك يَسْتَوْفُوْنَ فَ وَإِذَا كَا لُوْهُمُ أَوْوَ زَنُوهُمُ ١) جب ويا جائة وكمي كاعل كيا جائد . مُجْيِيرُ مُجْيِيرُ فِي نَ<sup>ن</sup>َ آ لا يَظُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ دن بھی ہے جب سب کے سب عدالت حقیقی کے رورو لِيَوْمِ عَظِيْمِ لُ ما ضر ہوں گے اورسارے اعمال کی جانچ ٹر ال ہوگی۔ يَوْمَ يَقِوْمُ النَّاسُ لِمَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سحزت کے دن حب اعمال تو بے جا<sup>ئ</sup>یں گئے تو اس<sup>و</sup> قت کمی دو قیامت میں يا مبنى كا شائبهمى نه موكا حبسى كرنى موكى وسيى بعرنى موكى بتيحه نا پ تول" يا زُنْجِيْنْ كِيسِتيول مِن كُرْنا مِوكا أُيعِنِيين "كى بندلول نوشت عِكَّ ''مين'' *'ثليين'' سيج*يين كِينْ وَقُومُ كُلَّا إِزَّ كِينَا لِكُرْادِ ١) مِكاروك الراعال عقام الله الكوكاراك الراعال مقام وكا

درسسيعل

مسلما نوں کو ۱) اس امرکی تاکمیب ہی ہدایت ہے کو تجارت دسنعت ہیں ایب معام پھرسے عصس کریں اور مس کر دستع سے دسیع اور سنحکم سے مشخکم نیائیں .

۲) اتبدا ہی سے معاملات میں ایما نداری کا حذبہ کا رئیسرا رہے ۔ اسی میں خیرو برکت ہے ۔ اسی میں خیرو برکت ہے ۔ اسی سے دولت کا حسول آسان اور ترقی میں ہے ۔
 پر ترقی میں ہے ۔

س) تاكيف اس امركى مى سے كەعدل وانصاف كومميشد بين نظر كھا قائم جس نے اپنے روبركون اصولى اموركا با سندكيا و ومقر بين اللي سے موكا

ا وراعلی در جات برتشکن مو نا جائسگا

سنی سے انسان کے جم کو تازگی اور ول کو فرحت موتی ہے نیکن سنسی کفار کی نرمو جب وہ دوسروں کا بذاق ازاکر آپس می چیم زن

ہوتے ہیں۔ اس سے مخلوق کی تحقیر و تذمیل متصور ہے جوالامی

تعلیات کے مفاریے ۔

اس اطبینان کانتیم موکہ خاطرخواہ طریقہ سے ا بینے فرائفن سے میکدرسشی موئی میں جنیقی انسا ماہے جوموجب فلاح دارین ہے ۔

نُمَّ الْمُرْلِصَالُوا وَمَرْاجِرُواتَنيْم ع الله كروت كني كور ، انس مها موكات نيراجُ في الْجَحِيْمِ عَنْمًا لَيْفُرُبُ يران كا دون من لمكان سے مداكے مقرين فيضاب بِهَاالْمُقَرِّغُونَ مِرَّاءً. ٨) يال انهي د كهلا ديا جائيگا ٨) حنيفت حال سے آگاري الَّذِي كُنْتُمُ كُنْتُمُ كُنْتُمُ كُنْتُمُ كُنْتُمُ كَنْتُمُ كُنْتُمُ كُنْتُمُ كُنْتُمُ كُنْتُمُ كُنْتُمُ كُنْتُمُ كُنْتُمُ كَنْتُمُ كَنْتُمُ كُنْتُمُ كَنْتُمُ كُنْتُمُ لَا لِي اللّهُ لَنْتُمُ كُنْتُمُ كُنْتُ كُنْتُمُ كُنْتُمُ كُنْتُمُ كُنْتُمُ كُلِيلِكُ لِنَاتُهُمُ كُلِيلِكُمُ كُلِيلِكُمْ كُلِيلِكُمْ كُلِيلِكُمْ كُلِيلِكُمْ كُلِيلِكُ لِلْكُمُ لِلْكُمْ كُلِيلِكُمْ كُلِيلِكُمْ كُلِيلِكُمْ لِلْكُمْ كُلِكُمْ كُلِكُمْ كُلِيلِكُمْ كُلِيلِكُمْ لِلْكُمْ كُلِكُمْ كُل يە ئىگىدۇن موس اوركنهگار إنَّ الَّذِيْنَ فَالْبَوْمَ الَّذِيْنَ () دنيامي كنتُكارا يان اول () ايمان والي كا فرول تميتم آجَرَمُوْاكَانُوْا الْمَنُوْا مِنَ يُمنِسَاكُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ مِنَ الَّذِينَ الْكُتَّفَادِ المنوايفتكون يضككون وَا ذَا مَرُوا إِنْهِمْ عَلَى لُازَانِكِ ١) جب مون أن ك سامن ١، تخت يرمبهُ ورايتي الكول يَتَغَامَرُونَ يَنْظُرُونَ صَلَادِ فِي تَوَاسِمِ مِعْمَرِنِ كَا مَا شَدِيكِينِكِ -- 22/3/13 ، بب این گرول کو دای سی مقام جنت سے کفار کی وَاذَا نَفَلُوْا مرق قوالمان والولك نول حالت كامعائن الى آھلھئے خاق ا زاع بوسکت کرنگے کہ انقَلَبُوالْكِهِيْنَ 52 وَإِذَا رَآوُهُمُ فَالُوْآ إِزْ هُولِكَا عَمَلُ تُوْلِكُفّادُ عَيِي وه بي جريح مِع مُراه كسطري ان كافرول كوان كَضَّا لَوْنَ مَكَا نُوْا يَعْتُلُونَ مِنْ "كُوايكُ مَنْ "كُوايكُ مَنْ الْكُوايكُ اللهُ الولكي وَمَا الْرُسُولُ اللهُ الولكي اللهُ کے کے کا بدل لرا ہے۔ نگرانی پرمقررکیا گیاہے۔ عَلَهُمُ حَفِظِنَ

نيترًا لا

۷) فیصلاکے صاور مونے کے بعد دواسے متعلقیں اور خود جیسے نیکو کا رسائفیوں کی طرف رجوع ہوںگے

۵) و ه مسرور سی مسرور بول کے۔

( أأ) - اوراب انتحاص جو سنجية تقه كه خدا كي طرف لومانيين

ا) اونسس ضراح مي طرح دركه لے كا .

اان کا الله اعال مقب سے مال ہوگا اس وجب

که و مشتل موگا اعال مدیر

ماوه کلیف کے مارے موت کو بچارینگے۔

۷) وہ رجوع ہوں گے جہنم کی طرف سر مرکز اور کر اور کا اس مرکز وز کر کر

۵) ان کے درد و تحلیف کا لیرطال ہوگاکد اُنہیں کسی کا

خيال منائے گا

د، شفق اور اسکی سُرخی ؛ دن ِتَم موا ہے جو یا دنیادی

زندگی اینام جله طے کر کیتی ہے۔

شفق نودار ہوتی ہے اورزگ ربگ کی تبدلیاں عل میں تی

برنگ جربیان کاپی میں. دنیاوی زندگی کے ختم قیم

تسرك تغيرات واقع موتيمي

تغير کاعل تدريجي مواہمے۔

٤) رات اور الحاملي مولي جيري: ون كاه ختيا مرات پر موتا

ہے ،انسانی زندگی کا اختام

موت کی صورت فتیار کر تاہے

دَيَنْقَلِبُ إِلَى آهُلِمِ مُثَرُّرُانُ

وَامَّامَنْ أُوتِي كِينْبُهُ وَرَاءً

ظَهْرِه

ڝؘۘۅٛڡؘ يَدْعُوا بَبُوْرًاڽُ وَيَصْلِي عِنْرًاهُ

اكَيْمِينِي فدرتَى فَلَا أُقْدُمُ بِالشَّفَقِي لَ

وَالْيَيْلِ مَا وَسَقَى لَ

مینه کمن راست مواکرتا ہے ۔ برٹری جنرکے عال کرنے سے قبل ایک مرحل ایساتا اے جبکہ موجود مکیفیت بالکل تندیل موماتی ہے جدية ميرسے يہلے مُران از كاررفة و حائجه كا إنهدام لازمى ب -چو بچمنقبل صال سے بہتر بیوکا ابذا عبوری دوریں ، حال کی بریا دی اور طالات کی تنب دلی ا مومِنفصلہ ہیں ۔ اس دُورمیں سب اِنسکال ببل جائیں گئے ۔ موجود ہمعدوم موں گرا کو غیر دوجود موجود موجائیں گے ۔ جب کک آسان وزمین زیرد زبرنہ موجائیں اور حالیہ نظام منددم نه موستقبل كى عظيرالشان كيفيت بهارى المحصول كے روبرونيوں كتى . اسی طرح جب تک جبانی محلیف ندا تھائی ما سے اور ریاضن اور شفن برداشت نه سور جلوه رياني كاتفرب مكن نهيس سهد رالف ) ایک وقت معینه راس نیاکی مت حیات ختم موحامگی قديم تعبير انهدكم (ب) ميراسك انهدام كاوتت أليكا - انهدام كانتكليس ليموكل -١) أسان عيث جائيكا . وكي اندرس ظامر مو حائيكا ١ زمن تعبيلا د حائمگي سه سه ساسکوخالي کرديگي. وَإِذَا ٱلْآرْضُ مُلِينًا ۚ وَٱلْفَنَتُ مَا فَيْهَا ویخلف ل اس انبدام کے بعد حدید نظام کا قیام عل سے انگا اور اس مو تع بركارگزارا در اكاره كى تفراق على ي آئے گى. لَيَا يَهَا ٱلإِنْسَانُ إِنَّكَ كَاحٌ ون ، جِنائج السي اتنحاص و خداك وربارتك بينجي كي يهم الخارِيِّكَ كَدْخًا فَمُلْقِينَ مُ كُوسَتْشُ ورَنَكُوسِ مِن : ۱) وہ خداسے جا ملیں گے فَامَّاصُ أُوتِي كِتُبُهُ ۷) ان کا نا مُداعال اُن کے داسنے اِنتوں میں ہوگا بمثينه اس وجهد سے کہ ومشقل موگا اعال نیک پر۔ ۱۱۰ ان کا می سب آسان موگا

فسوق يحاسب حسابا

قَمَّالَهُ مُرِلاً يُؤْمِنُونَ فَ رَخلافُ اس كَالُّولُ فَاسَان مَضابِطُ قَرَانَ كَى بِرِدَاكِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُ مُنْ اللهِ وَمِوالُ اللهُ اللهِ وَمَوالُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا كَا اللهِ وَمَوالُ اللهُ اللهُ وَمَا كَا اللهِ وَمَوالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

درسي عل: مقصد حيات إسلامي صول قربت الني ب

اس تقرب کے حصول کے لئے غیر مسبم الفاظ می قطعی طور پرنسر الگیا ہر کہ مسلما نوں کومحنت ا ا ور کوسٹنش کرنی جاہئے

جب محنت اورکوسٹش سلمانوں کاسٹھار موجائے گا قر تق کے مارج مبی طوم تو جا بھیگے۔ موجودہ زانہ میں سلمانوں کی نسبت یہ کلیہ قائم ہے کہ وہ محض شمت پر بحیہ کرتے ہیں اور عقیقی سسیعی سے عاری موتے میں ہی ہمارے ا دبار کی وجدموجہ ہے ۔ کوسٹیش دنیا کے مہترے بہتر فوالد کے عامل کرنیکی ہونی جاسے اور کوسٹیش محنت وہانشانی

کومشش دنیا کے بہتر سے بہتر فوائد کے عال کرنی ہوئی جائے، ورکومشیش محنت وہانشائی

سے سلس ہوئی جاہے ایک زمانہ تفاکہ سلما نول کی بجا دات انختا فائے ہموالم تنے

آجکل کی دنیا بیں کتے ملا ہیں جرسائنی معلومات میں ' اختراعات وایجا دات میں دنیا کے

صف اقول کے ا ہرین میں تفاد کئے جاتے ہیں ؟ آخر یہ کی کس جہ ہے ؟

ملمان سلمان سلمان نہیں دہ سکتا جب کے کہ وہ محنت اور کومشیش کو اینا شعار زندگی قوار

مد دے ہے ۔ دنیا دی صروریات کے ساتھ ساتھ روحانی عافی جست مجی لازی ہو خداکا تعرب ان ہردوقتم کی ساعی سے حال ہوتا ہے ۔ افسوس اس کا ہے کہ آن کل کا

ضداکا تعرب ان ہردوقتم کی ساعی سے حال ہوتا ہے ۔ افسوس اس کا ہے کہ آن کل کا

دنيا كالضتام آخرت كي شكل می فودارموائے اس نوب يرب نسان سم شيمثا كرميدا خرمي جمع موجاتے ہيں اور جومنظرمیش موتاسے دوگونگو كيفيات كاحاس موتاب اور درجہ واری گروہ ترتب نے پ ٣) جا ندا وراسكاكمال: آخركا رنظام نوكي فكيل موتى ب وَالْقَمَرِ إِذَا النَّسَقَ لَّ حبرطرح دات كي تاريخي مل و كالطلوع موكرا ندهيرك روشنی سے بدلدیتا ہے ہی طرح آخرت کی معن منزل پر ربوبت كاجلوة ظهور يدرمونا اور درج بدرجانساني مروه حنيقت عالية أكام وتيمن ان في مساعى: لَتَرْكَبُنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقِ اسْن كُوجِل عَلَى كَدَاجِهُ اللَّهُ عَلَى كَصِرَ عَلَى وه سابق مِن رہ چکے ہوں اصلاح کرے ۔ تو بداور تنغفار سے گذشتہ گنا ہو كى معافى ما تكے اور ورجه بدرج اپن حالت مدهارتے موے تاریجی سے بحل آئے اور عباد تا ور شکر گذاری ، فروتن اور

تميا كم كم وريد خودكواس منزل رسيجاب جها ل جلوا

خدا د ندی کی زیارت سے شرف اندوزی کاموقع نصیب

## ڛٛٷٚٳڵڔؙڞڲڮؾڗۊڲڶڎڹٵۻٷؽٷٵؽ؆ ڛٛٷٳڶڔڞڲڛڎؖٳڐڞڶۣٵڵڗؖڠؽ

قىمى برجول دائے سان كى اور انسس دن کی عب کا وعدہ ہے اورمشا بده كرف والے كى اور اس كى حس كا مشابر كيا كيا مو کہ مارے گئے خندق کھود نے والے آگ بہت ایندهن والی تمی حب وہ اُس ر بیٹے موے تھے اورج کچھ کردے تھے سلمانوں کے فلا ن اکودیکھ رہے تھے اور دشمیٰ کی انہوں نے ان سے (اور بدانیں لینا جا سنے تھے ات) تركدات بات يركدوه المان كآئے تفي القدير حوفوت والا او برلين اسسى كى ب سلطنت اسسان ادد زمين كى اودالله برحبيب سيخب والفاس جولوگ ایب نمار مروول اور عورتول می فنت منه ایس ا در مير توبه جي ندكري وان كے ائے عذاب ہے دون كا اوران کے لئے عذاب سے ملتی آگ کا ٠ جول ایان لائے اورنیک کام کے ان کے سفے باغ اید جن کے نیچے ہری جاری ہونگی یہ بڑی امیا بی داور حسول مرا دکی صورت) ہے۔ بنیک تیرے پر دردگار کی گرفت بڑی شدیدہے

وَالسَّمَاءِ ذَا سِالْبُرُوْجِ ٥ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ الْ شَاهِ يِقْمَتُهُ وُدِهُ قُيِلَ أَصْعُبُ لِأَخْلُدُ وَ التَّارِذَا نِ ٱلوَّقُودِ كُ إِذْهُمْ مَكَيْهَا فُعُودٌ ٥ وَهُــُرِعَكِ مَا يَفْعَـلُوْنَ بِالْوُمِنِيْرَ ۖ فَيُوْدُ وَمَا نَفَمُواْ مِنْهُمُ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِ شَهِ ٱلعَرْشِيزِ الْحَمِيْدِ ٥ الَّذِي لَهُ مُلكُ التَّمْوِيِّةُ ٱلْأَرْضُ فَاللَّهُ عَلِيُ لِنَيْعُ شَهِيْدٍ ٥ اِنَّالَّذِيْنَ فَتَنُواْلْمُؤْمِينِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ كُنَّمِّ لَمْرَيَةُ وَهُمَا فَلَهُ مُ عَذَا مُجَمَّكُمَ وَلَيْهُم عَذَابُ كُرْبُق ٥ إِنَّ الذِّينَ أَمَنُوا وَعَيلُوا الصَلِعْتِ لَهُمُ جّنتُ تَجرِيُ مِنْ تَحْيِهَا الْأَنْهُا وُ ذلك الفَوْزُالْكِيدُ 6 النَّ بَطَشَ رَبِّكَ لَسَعَدِ يَدُ نُ

مسلمان اُن میں ایک کامجی مردمیدال نہیں ۔
کیا ابھی جبکہ زا نہ کے تعبیرے ہم رمتواتر پڑتے جار ہے میں ہاری حمیت گارائیس
کرے گی کہ لینے نہ ہب اورا بیان کے تبلائے ہوئے اسباق کا عاد ، کرکے مسلم محت
اور کوشیش ہے درجات عالیہ کے حصول کی شب وروز فکر کریں
اگر ایسا کیا گیا قرضہ ای نعمتوں کی شکر گذاری کا ایک موٹر طربقیے موگا ۔

م ، محشر کاسا بیدانهی رسکتا م خدول مح قریب اینا اجلال فائم كرك مؤسنين كي سبت حكم معا دركرا ب م) حلوهٔ ربانی کے شا بر وشہود م مسکے کر توت کے دیکھنے <del>وال</del>ے ساراعالم أسكي حيند مهواخوا ومب حن كي وفادارى خودمتز لزل ہے۔ انسان کی قرت عقلی جہانی نسبتًا نہایت کمزورہے اس کے بڑے سے بڑے کا رائے ہی خداو ندی نظم کے مقابلہ میں ای نسبت سے او ٹی اور چھٹے ہیں جب انسانی مساعی برغور کیا جائے اور قدرات کے معمولی سناظرا ور واقعات کی روشنی میں انہیں جانجا جائے تو سرسری نظریم میں اس کی بے بضاعتی کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے۔ ا نسان کو چاہئے کہ ان حالات میں شاہینے کسی کا رنا مہر پخرور کرسے اور نہ مکرا وندی قونوں ا ورقوانین کےمقابلہ میں اپنے کوکسی شار و فطا رمی سمجھے بلکوس کا فریضہ ہے کو اپنی زیمز گی کو تمام تر اسینے خابن کے احکام کی تعمیل کے لئے وقف کردے ا ورا بنی مبتری اور برتری اسی مقصور کرے کہ اسبنے الکیضنیفی کے آگے مشیر بسور ورج حب زندگی کا برمعیا رمقررکر دیا جاہے گا۔ تواسکا انحسار اس کی عظمت کا باعث موکا اس كى فروتنى اسكى منرت كى موجب موگى اور اسكى عبادت اس كى سرخرونى كى وجموجه. بركات الهيداور يسعد الله الرحمن الترب مرايك جانب مين مريك خدا وندى وومرى جانب مرانها في كارنام ونسانی کارنامے وَاللَّهُمَا يَهِ خَاتِ قُيلَ آضِعْ بُ اللَّهُ اسمان عجيد فِرسَنِ نَالُهُ اللَّهُ الْمَ مَن مِن خذول كى كعدوائى البُرُدُج ل الأُخْلُقُيلُ

التَّادِدَاتِ ٢) إره روج عجيه في مِنظم ولك ٢) خدول من اينوس المروائي التَّادِدَاتِ ٢) التَّادِدَاتِ ١٠ التَّادِدَاتِ التَّادِدِيِّ التَّادِدِةُ التَّادِينِ التَّادِينَ التَّادِدَاتِ ١٠ التَّادِدَاتِ ١٠ التَّادِدَاتِ ١٠ المُعَدِدِةِ التَّادِينَ التَّذَاتِ التَّادِينَ الْعَادِينَ التَّادِينَ التَّادِينَ التَّادِينَ التَّادِينَ التَّادِينَ التَّادِينَ التَّادِينَ التَّادِينَ التَّادِينَ الْعَادِينَ التَّادِينَ الْعَادِينَ الْعَادِينَ الْعَادِينَ الْعَادِينَ الْعَادِينَ الْعَادِينَ التَّادِينَ الْعَادِينَ التَّادِينَ التَّادِينَ التَّادِينَ التَّادِينَ التَّالِينَ التَّادِينَ التَّادِينَ التَّادِينَ الْعَادِينَ الْعَادِينِينَ الْعَادِينَ الْعَادِدُونِ ال

و ہی پہلے بہل پداکر آ ہے اور و ہی در ندگی کا عادہ کرسکیگا۔

و ہی بہلے بہل پداکر آ ہے اور و ہی در ندگی کا عادہ کرسکیگا۔

عرصض کا الک 'بڑی شان والا ہے

کرگذر آ ہے جو کچھ ارا دہ کرلے

کیا بہنچا بچھ کا تصدل کروں کا

فرعون اور ننود کے

بلکہ یکا نسبہ جبٹلاتے ہی

اور اللہ نے اُن کو ہرطرف سے گھیرر کھا ہے

اور اللہ نے اُن کو ہرطرف سے گھیرر کھا ہے

اُن یو تسرآن ہے بڑا باعظمت

اُن معفوظ ہیں ہے

اُن حمفوظ ہیں ہے

۱) آسانوں کی مبندی سے ۲) تاروں کی حکم کاہٹ سے

۳) یوم انصاف سے ۴) ہرمنظر شاہد ومشہور سے

مغرور د نیاوی با دشاه یا حاکم مقتد جوایمان سے محروم اور منکر حق میو، رعایا پراپیخ سطوت و و بدبه کا سکه و اثر جانا چا بهتا ہے اور چونکہ و ہ سر مرب

ا) مرتفع آسان پدانهی رسک البدای اسکے گرے خدق کمود کراینے کارناموں کا اظہار کرنا چاہتا، م) روشن اور ملککاتے قارے موسے کھود سے ہوئے خدوں میں بانہیں سکتا سے جھوڑی

ديرمي راكه بنجاتي ہے

رِنَّهُ هُوَيُبْ عِنُ وَنَعْتِ لُ نَ وَهُوَالْعَمْ فُوْ رُالْوَدُودُ فَ ذُوالْعَرْضِ الْمَجِيْ لُ فَ فَعَالَٰ كُلُّ كُورِيْ لُ فَ هَلُ اَمَّلُ كَيْرِيْ لُكُورِيْ لُ هَلُ اَمَّلُ كَيْرِيْنَ لُكُورِيْ فَ فَرَجَوْنَ وَسَهُودُ قَ بَلِ الْهُويْنَ كُفَرُهُ إِنْ حَكُوبِيْ فِ وَاللّهُ مِنْ قَوْراً يَعْهِ هُرَمُ حِيْطُ فَ بَلِ الْهُو مِنْ قَوْراً يَعْهِ هُرَمُ حِيْطٌ فَ بَلُ هُوَ قَمُلُ اللّهُ مِنْ قَوْراً يَعْهِ هُرَمُ حِيْطٌ فَ بَلُ هُوَ قَمُلُ اللّهُ مِنْ قَوْراً يَعْهِ هُرَمُ حَيْطٌ فَ بَلُ هُوَ قَمُلُ اللّهُ مِنْ قَوْراً يَعْمِيْ لُكُ

عُ فِی کُوْجِ مِنْ حُمْوُظٍ ہُ کُونِ ای آساؤں کی بلندی سے مطاق کا تبوت ای آساؤں کی بلندی سے

الماب

لیکن جاہے تعدا دکتنی ہی قلیل موا ورمصائب کتنے ہی شدید موں جس نے را وحق ختیا کہ کی وہ کہمی اس سے نہیں مرتا ۔ مرد تو مرد ، عورت اور سیے بھی کھی اس انتخال میں اکام نہیں رہنے ۔

يە امرىقىنى بىے كە

اِنَّ اللَّذِيْنَ فَتَنُو الْمُؤْمِنِيْنَ (الف) جولاً المان والخرر الأعرب كوار مُ تعليف وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالف المُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَا اللَّهُ اللَّ

ہوں سگے ۔

نوٹ: دئیا میں اس عذاب کی صورت دلوں کی رحرگن اور سینہ
کی سوزش اختیار کرسکتی ہے۔ اکثر او خات اسٹ مسلمانوں
کے قیمن خور آلیسیں ایک دوسرے کے لئے اعت نفرت
ہوجاتے ہیں اور ایک دوسرے کے قتل فارٹگری کے
مزیکب ہوتے ہیں جسرت ویاس کی دجہ سے ال کی
طبیعت میں ایسی آگر ساگے۔ جا آئی ہے جو انہیں سے سربھر
کے لئے ناکا می اور انجھا وے کا شکار بنا دیتی ہے۔

۱) دیمان لاتے ہیں -۲) اعال نیک کرتے ہیں تو دہ ۳) فرحت دسترت اورانتہائی اطبینا ل کے متحق ہون گے بیر کیا، ۱ دئر کی صدیت کا سکان قلب اوبسندگی

نوٹ . . دنیاس اس کا مرائی کی صورت اسکون قلب اور سندگی

عذاب کی نیاد<sup>ی</sup> صورت

اِنَّ الَّذِينَ الْمَنُواْ وَعَلِمُواْ رَبِ جِولِكُ الْمِيانِ لاَتَهِ بِي - الْفَلْلِلْ خَيْلُ الْمَنْ الْمَنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

كامراني كي دنيا دى صورت

مَثْهُوْدِڻ

وَالْبِوْمِلْكُوعُودِ إِذْهُمْ عَكَبَهُمّا س، روز محتريكا وعده ألى الله منذول اوراكي أكسك ياس حؤد اينا اجلامسس تعُودًا ٥ وَشَاهِدِيَّةً

سی اسی متبال جوها ضروموجود می خود کے روبر دانیون کی حافری

كاحكم ديناجوخود كخطلم دستم وشا برمي

كے نظار مورہے تھے ا درجنكے

خلاف الزام محض بيسقھ كەوە

الك لملك يرايان لائ

تح چوت زیاده زیردست

سرطرح ااكن تعربينا ورزميو

اورة سالول كاباوشاهب

جب ان د ونوں بہلو وُں رِمقاً بلتهٔ غور کیا جائے تو انسانی کا رنامے حبوطرح لاتعی اور صحکہ خیز فابر موتے می ورمخاج بیان نہیں ہیں .

کفارکے مفالم اس خصوص میں اس کا اظہار ضروری ہے کہ از مند قدیم سے عموما بیصورت علی آرہی ہے کہ جب كبى اكي جيوا الطبقة كسى سع زمب كى طرف رجوع بوا ب اوراحكام ديى كالعميل كى جانب رُخ كراب تواس طبقه يرمظالم ومصالب أوط يرات مي اور باأفتدار أنخاص باحكران دين حق ريط واول كوآك من حبونك ديت مي مصرت ابراتيم اور غرود كا وجه سى قبيل كانفا - ذونواس تناه من اورنجران كے نصر نبول كى صورت بعى الله كاك ملی کفار قریش فے مسلمانوں پرج مظالم ڈھائے وہی ای ترع کے تھے کسی فاص واقعه کے قطع نظر؛ حق کی را ہ پر چلنے والوں پرونیا کے باوشا ، اور تقندر ماعتبر اس طرح كانشددكرتيمي اور مجية ميك الاطرح ابن قرت اورشان اورد برب كامظامره موماى جى كا يماندارول كى قليل تعدا دمصائب سے تنگ آكراب اوى كو ترك كرديكى -

اوسی ربط جلالا کے رحم وکم کا مخاج ہے اور حب انسان ا بینے محرن اللم کا تینی کرگذار ہوتا ہے اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگتا ہے تو کو جند روزہ آز انش کا سامنا ہوتا ہے گر بالآخر روروگار کی سرفرادی کی بھی کوئی انتہا نہیں رہتی اور انعام واکرام سے دواً ما وہ مُؤمنین کو مسرور موطین کر دیتا ہے۔

ٹھنڈک ، ختیار کرسحتی ہے ۔اکٹراو قات مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے خو دمی غیرمعمولی تفویت محسوس کرتے م اوراطینان وانساطی وجهصطبیعت میلیاسرو ماماً ا ب وعربری راحت کاضامن موماً اب اسلام کارمشته اسبی مدردی اورمبت کاموجب بنجا آلم إِنَّ لَكُ مَنْ يَاكَ لَتَذَكِيدُ مِن مِعْقِق لِي كُوم الله عَلَم الله وم الله الكريم وكريم إلى الله والله ال اس کی داروگیرمبی بڑی سخت ہے۔ بِلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي كُذِيْنِ فِ وَعُون اور تَمُود كَ واقعات مارك ساهني أن ك وَالله مُِنْ وَرَائِيمُ مُحِيْظُ<sup></sup> با وجود اگر کا فرومنکران کارسی کرتے جائیں تر وہ ارحقیقت كو يعبول رہے ہي كر مندان كو برجانب سے كھيرى موج مرطاغوتی قوت کامظا مرواسی طرح موتا ہے کہ و محندروزہ افتدارے گھمنڈس کروروں کے حقوقی کو با ال کردیتی ہے اور اپنے آلا تب حرب وہسلخہ اتشیں سے یاتو کمرورالنتیو<sup>0</sup> قتل ما مكرتى ب ياأن يربر مرطرح كافله جائز قرار ديتى ب عواقب كوميش فلرندي

رکھتی وہ اس بعول میں مبتلا ہے کہ اس کی ایطاقت بمیشہ قائم رہنے والی ہے اور اس کے یہیمی ذرائع میشہ بہار سنے والے میں ،

انسان کرجروت خداوندی کے مطابرات فلکی وارمنی سے سبن لینا چاہئے اوریہ احساس دل و دیا خیر و نامی شیطانی قت تہلکہ مجادے قو دل و دیا جن فیل اگر ساری دنیا مین فیطانی قت تہلکہ مجادے قو و و درا برابر نظام خداوندی میں تغیر مبدا کرنے کے قابل نہیں ہے ۔ اوریہ کہ اگر معبود حقیقی ایک آن کے لئے بھی کسی تغیر کا حکم فراوے نویساری کا گنات ایک لمحین تا ایک لم

اسی طرح رحمت ضدا وندی کا احساس مجی مونا چا ہے کوکس طرح سادے عالم کا وجوداورنظم

ی عالم بے بسی اور تنہائی میں اس کے ایمان کی خاطر حفاظت کیجاتی ہے یہ انسان دہی ہتی ہے جو حفیر فطرہ سے وجو دہیں آبا۔ اسکی پیدائش کاعل مجی سارول کھ فهورا وران کی حیک کی کیفیت رکھتاہے اور متقاضی اس امرکاہے کہ انسان ضوا کی دی ہوئی نعمت کی حفاظت کرے ۔ پنیمت وہ قرآن ہے جواس کے ابیان کا ر پیشمہ اور اس کے راستہ کا ردشن ستارہ ہے ۔ رات کی تا رکی میں سستار وکی کی چکر اس امرکی میشکوئی ہے کہ روز روشن طلوع ہونے کوہے ۔ اسی طرح کفار کی اندو سناک مخالفت اور برنا وُکے با دجود مومن کی استقامت اس کی ضمانت ہے کہ کامیابی اس کے قدم چیسے کوہے۔ كفاركو قوت وافتدار اس دُنيا بين حامل هي هوگا نو ده ايك فليل مت كيليهُ محدود رمهكا قریب میں خدا وی رضی کا حب ظہور ہو گا نومومنین کے دلوں کی مسرّت لا محدود ہوگی ۔ خدانے انسان کو بنایا لیکن ہے بس نہیں جبوڑا۔ اس کے رزق اور اس کی حفاظت ا وزگرانی کا ذمه دار بنا ۔ انسان کو ایکی آزمائش کی خاطر ایک میدان کا رزادیں آبار بھیاہےجس کا نام دنیاہے۔اس میدان کے وافعات کھی دات کی طرح ناریک اور وصندك اوركم مي ون جيب صاف اور داضح موتے ہيں. ہرحالت بي خدائي وعد ہے جسنے فرآن پر ایمان لایا خدا کا فیصلہ اس کے موافق صا در ہو گا۔اس مرکا بفین خوداس کے ضمیرے مال موناہے جواس کے حبدیں ایک روشن تارے کی طرح چک رہاہے۔ ماہل کفار اس بیان کو ہنسی کی بات تصور کرتے ہیں خیر کریں ہمیں کچه د صبل دی ماری ہے۔ پیروب نتیج معلوم ہوگا تو صبت اشکار موجائے گی اور افرین میں کو ہنساہے دہی منے گا۔ اس ورة میں تین مثالوں سے مُومنوں کی تعنیم فرما کی گئے۔ والتكمآء (1) ایکطف (الف) آسمان ہے جو دورہے '۔

#### ي العَاقِ اللهُ اللهُ

بط ملته الرَّحْمُرُ الرَّحِيْمِ قسم مع آسان كى اوردات مي آخواسه كى . اور تنجم معلوم بح كركيا ہے وات ميں انے والا۔ وه تارا روسشن حكما موا نهي كوئي خف كدنه موحس راكي ممان اب دیکھ ہے انسان ککس چیزے بنایا گیا ہی۔ بنا یا گیا ہے ایک اچھنے یانی سے ج فارج ہوتا ہے درمیان سے ریڑھ اور سیلیو <del>ک</del> بنیک ده اسکومیرنے (دوباره بنانے) پر قادرہے جى دن جانج جائعگى برشيده باتي -مچرنه خواس ( السان) کوقه ت موگی اورنه امکا کونی مدو کرخوالام فرم ہے آسان میکر ارفے والے کی اورزمی کھٹ مانے والے کی كيا ياقرآن) كلام سے فيصل كردينے والا-اورہنیں سے یکوئی منی کی ات وہ لکے مو ئے میں تدبر کرنے میں ا ورس لگا موا مول تدبر كرفيم بس و مسل دے ان کا فرول کو - را عیان سے انکو تھوڑ ا<sup>وا</sup>

والتماء والظادق وَمَآاَ دُرُكَ مَاالطَّارِنُ لُّ النَّجُمُ النَّاتِبُ نُ إِنَ كُلُّ فَنْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ نُ فَلْيَنْظُرِ إِلاِنْسَانُ مِتَمَجُّلِقَ ٥ خُلِقَ مِنْ مَآءٍ دَافِقِ لُ يَّخُرُجُ مِنْ مَنْ مَا الضَّلْبِ فِي التَّرَاتِبِ فَ رِنَهُ عَلَىٰ رَجِعِ ٩ لَقَادِ رُ ٥ يَعِمْرَتُ بُولَ لِنَدَلَ يُورُ كُ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَانَا صِرِكُ وَالتَّمَاءِ ذِا تِ الرَّجْعِ ٥ وَالْإِرْضِ فَاتِ الصَّدْعِ لَ اِتَّهُ لَقَوْلُ نَصْلٌ لَ وَمَا هُوَ بِالْمَـ نُزِلِ ٥ النَّهُ يَكِيْنُهُ فَ كَيْدًا لِي وَاكِنْدُ كَنْدًا فَ" عْ فَيَهِّلِ ٱلْكُونِ بُنَامُهِلُهُمُ رُوَسُكِلًا ٥ خلاصم رات ی تاری می آسانون بر عکدار شارے فل بر موتے میں اسم خدا و ندی کمرورانسا

مصائب دور ہوتے ہیں اور ہوت کی حفاظت کا سامان ہمیا ہو جاتا ہے۔
اس طرح ایک دن آنے والاہے ، ، جب سب رازول کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس وقت برگشتہ انسان کی ٹو نے تقوت ہوگا ، ورنہ اس کا کوئی مرد گار ہوگا۔

د م ، جب قرآنی ضا بطہ کے تحت فیصلہ صادر ہوگا ان قرقوں کے متعلق جو اسلامی احکام کی ہنی ادا تے تھے اور سلمانوں کے خلاف تربیریں ارتے تھے ۔

کفّار دمنگرین ابنی سازش دمضور بندی گریآ انعیس کمچه عرصة بک مهلت دیجاتی ہے. بالآخر معلوم موجا بُنگا که خدا کی مرضی کمیا چیز ہے او کفار کی منصورہ بندی کمیا شنے وصون ون يَوْمُرْنُبُا فِي الشَّرَابِيْ فَأَلَدُ مِنْ قُوْرٍ وَلَا نَاصِرٍ

اِنَّهُ لَقَوُلُ فَصْلُ أَهُ وَمَا هُوَمَا هُوَا هُوَا هُوَا هُوَا هُوَا هُوَا هُوَا هُوَا الْهُوُنُ كَيْنُكُ مُوَا بِالْهُوْنَ كَيْنُكُ

تدبريكس كى ، فَمَهِّ لِأَنْكُمِ فِي أَمْهِ لُهُمُّمُ اللَّهِ مِنْ الْمُهِلُمُمُّ الْمُ

ورسی مل مون کے ذیمن منکر ہیں۔ مومن کی ناک بین کرگے ہوئے ہیں۔ وہ ہوسے کی سازش

رق اور منصوبے با ندھتے ہیں۔ وہ اپنی قوت پرنا زان ہیں۔ ابنی تقال اور تدبیر

مومنین کو تباہ کرنا جاہتے ہیں لیکن ہرمومن کا نگہان اللہ کی جانب سے مقرب

اگرمومن اپنے ایمان کو بخت رکھے اور اپنے علی کو سجا تو پھراسکو تردد کی ضروت

ہیں اس کے دشمنوں کو تھوڑی سی مہلت دیگئی ہے اس سے وشمنوں کے تعلق اکا

معبود تدبیر فرما رہا ہے، مومن کو صبر کرنا چاہئے اور انتظار تینجہ منجانب اللہ خود مخود

ظاہر ہو جائیگا۔

رب، رات کی ناری ہے جوانتہا درجر گہری ہے نیکن س حالت میں ہی اللہ کو فضل فی درہے آسمان ریجئتے ہوئے ناری موجو د ہوجاتے ہیں جو تاریجی میں روشنی پسیلاتے ہیں -

رور (الف) مروا ورعورت بین حربالذات بے بضاعت رور در رور (الف) مروا ورعورت بین حربالذات بے بضاعت

ر ب ، سلب درهم کی تاریخی ہوجو پروش کا مادہ ہے سیکن اس حالت ہیں ہی اللہ کو فضل قسرت بند صن کھلجاتے ہیں اور انسان کی خلیق

ہوتی ہے اوروہ حیات ا مروزہ کی رونی بیں ایکھ کھولتاہے۔

ن رسوالیک فکر دالف) آسانی ہوائیں ہیں جو حکر کائتی ہیں۔ رب، زمین کا نول سخت اور ٹالیک ہے

یں اس حالت مربعی نند کے نصاف تدرسے بارش کا زول ہو تاہے۔ زمین میشکرانسانی

رن ، رون رون او است - رین بسرت وت بسری وغیره کا مختلف النوع ساما

بھل آ تا ہے۔ رمین دورری (الف) مومن کے فیمن ہیں جن کی کثرت ہے۔ رمین دورری (الف) مومن کے فیمن ہیں جن کی کثرت ہے۔

رب، ان کے داویج اور قرت سے موٹن کا اول

"اریک مسلوم ہو ہاہے۔ لیکن اس حالت میں بھی اللہ کے فنوم

تدب چنکارے کا داستگل آ کم

وَالطَّادِقِ ٱلغِّدُ وُالشَّاقِبُ

خُلِقَ مِنُ مِّا ءِ دَافِقِ يَّخُرُجُ مِن بَيِّنِ الصَّلُكِ التَّرَائِبُ 100

كآبول مي إثراهيم اورمُوسُعُ ك

صُحُفُ إِبْرُهِيْرُ وَمُوْسَى مُ

### فلاصيه

جرطرح کسی اناج وغیرو کی کاثنت کے لئے:

زمین حال کیجاتی ہے اسے ہل چلا کر ہموار کیا جا تا ہے تخم ریزی کیجاتی ہے ۔

اور الخرش خود رو فیرمنعلق بو دول کوالگ کرکے کھیت نیار اور فصل کمل کر بیجاتی ہے ؟ کدمے توجی اور عدم انتفات سے کھیت ہجائے اناج سے ہہانے کے خس و خاشاک نہ ہوجا ہے۔

ای طرح انسانی پرداخت کے گئے:

اسکی بیداکش کاعل ہوا اسکو قرآنی تعلیم اور اسلامی تربیت سے سرفراز ہونے موقع دیاگیا اسکی ہدایت رسول کی علی زندگی اور مدیث سے ہوی اور آخش اسکے مردئوس شکھورت بیداکیگئی اور اسکو اپنے کمل ہیں سے فیضیا بہم نے کاموقع دیا گیا تاکہ کفروا کا رسے اسکا شار اٹھی میں نہم اور اسکی محرومی اسکی کا مل تباہی کی یاعث نہ ہے۔ ازمنہ قدیم میں جی انبیائے کرام مثلاً حضرت ارائیم ازمنہ قدیم میں جی انبیائے کرام مثلاً حضرت ارائیم

## يُسِوُّالْ يَعْلِمُكِيَّ وَهِيُ سِنْعَ عَنِيْ قُلْ اللَّهُ

لِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ مِن الرَّحِيثُور

تسبیع بڑھ اپنے بروردگاراعلیٰ ورزئے نام کی۔ حسنے بنایا بھے۔ موزوں وتتناسب کیا ۔ جسنے رون ومعین کھیا پھر ہوایت فرائی۔ جسنے تكالا جارا۔ يمركودٌ الا انسكو كورٌ اسياه به تدریج بم تحجکو ( قرآن ) برمهائینگے اطم که تو زیبولیگا گرجوهای الله ! وه ما تماسے طاهست دمخفی کو اور ہم مہولسن سے محبکو آسانی کے پہنچائیں گے يرنصيب كياكر أكرمفن بونصبحت كرنا نصبحت مان ربگاجس کو در ہوگا اور گریز کر بیگا اس سے وہ جو ٹراشقی اور برنجت ہوگا جوداخل ہوگا بڑی آگ میں بيرنه مربى جائے كا اس من اور ندجے كا۔ يفينا فلاح يا با وه جو ياك موكيا-اور لينا راع نام الفي يرور وكاركا اورنما زيرممارا -بلکتم مقدم رکھتے ہو دنیوی زندگی کو اور آخرت بهنراور یا میاری یہ پہلے کنا بوں میں سی ہے

سَيِبْعِ اسْمَرَيْبِكَ ٱلْأَعْكِ لُ الَّذِي خَلَقَ فَسَوِّمَى مُلاَ وَالَّذِي ثُدَّ دَفَهَ سَكُ مُلَّا وَالَّذِي مُ أَخْرَجُ الْمُرْعِيٰ مُ<sup>الا</sup> فَجَعَلَهُ عُتَّاءً أَحُولِي مُ سَنُفْيِ مُكَ فَلاَ تَنْسَىٰ لَا اِلاَّمَاشَاءَاللهُ إِنَّهُ يَعَلَلُ مُعَتَّرُهُمَ مُعَالِيَّهُ وَمُعَالِيَحُفُّ وَنُسَيِّرُكَ لِلْيُسْرِيُّ صَ فَكُرِّرُونَ نَّفَعَتِ الذِي كُون لُ سَنَكُ كُرِّمُنُ يَّخِتْنِي لِ وَيَتَجَنَّبُهُا الْإِشْفَىٰ لِ الَّذِي يَضِكَ النَّا وَالْكُنْرِي ٥ تُتَمَرُ كَايِمُونُ فِيهَا وَلَا يَحْيِي ٥ قَلْ اَفْلَحُومَنْ تَذَكُّ لِي وَذُكُرا شَمَرَتِهِ فَصَلَّكُ لَ بَلْ تُؤْثِرُ وْنَ الْحَيْوةُ الذُّ نْبَيَانُمْ وَالْاخِرَةُ حَائِرُوًّا بِنَعَىٰ لِي إِنَّ هٰذَ الَّغِي الصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ۗ

رہ)سب کی تمنیم فرائی رہ،سب کے لئے قوانین کی تدوین کی رہ،سب کے لئے ایک صحے را عمل کی رمبری فرائی اس تعلیم کی اشاعت رسول سٹرصلی انٹیطلیہ ولم کے ریوموئی اس رسول رحق نے:

۱۰ ،سب حفایق سے آگہی حاسل کی افرخشی ۔ ۲۰ تعلیم کاسلسلہ ای نظم و تربیت کے ساتھ آغاز فرایا جو منظور کا الہی نصا کیونکہ وہی ہرظام دوباطن کاعلم رکھنے

رس، منتائے ایز دی کے تحت اسلام کے قانون اور ضابطہ کی آسان طریقہ سے تقبین شروع کی رس علاً ہرایت اور منیم کا طریقہ اور راست ایسا سہل تھا جس سے سننے والے بہترین نبج وقرمنہ سے استفادہ کرکیس اور کوئی چیز بھونے نہ یا گیں ۔ معلم حقیق نے جہال اور چیزون سی سرفراز فرای وال انسان

اور دیگر خلوق کے نے :

(۱) غذا اور جارہ کا یا تاکہ اس سے مجت علیم کے تحت

تنظ حاصل کیا جائے ۔

(۲) خذا اور جارہ کے سیاہ کچرا کوٹر ابنے کا بھی ایک اسے جیاں اس سے کما حقہ ، تمتع حاصل نکیا جائے۔

تعلیم ختیقی کو منبول کرنے والوں کے اس اعتبارے دوگروہ ہ

فَسَوَّى ٥ وَالَّذِیُ تَـٰکَّهُ فَهَـٰکٰی ٥ اللهِ

نبوئ نبوی کم

اِلَّامَاشَاءَاللَّهُ إِنَّهُ يَعَلَمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي الللللِّلِمُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللللِّلِمُ الللِّلِمُ الللللِّلِمُ اللللِّلِمُ الللللِّلِمُ اللْ

سَنَقْمِ أُكَ فَلاَ تَنْسَلَى ۗ

وَالَّذِي كُلُّ حُرْجَ الْمُرْعَى

تعلیرایک غدا<sup>،</sup> تعلیم

غِعَلَهُ عُمَّاءً آحُوى

کی دعوت دی تھی اور اب حضر*ت کریم رسو*ال<sup>تنہ</sup> صلعرمے ذریعہ ساری دنیا کو اسی طبح اکسان دین کی حانب دعوت دیجاری ہے *جبکو اگرف*ول کیا گیا اوراس کے احکام کی یا بندی کی گئی تونہ فقط دنیا وی فلاح حال ہوتی ہے بلکستقبل کی زباده بهتراور زباده بائدار نعمت بمي عنايت موثئ مهبيك آ فرنيش كے ساتھ ہى اللہ تعالىٰ نے انسان كى تعليم كا انتظام فرا ديا اكد فرائض سے تا کہی موسکے ایک والے بعد دوسر رسول کی بعث اور ایک بعد دوسر مصحیفہ کے بعد دوسر مصحیفہ کا زوال میں سے نھاکہ وفت اور زمانہ کے حالات اور صلاحیتنوں کے اعتبار سے بیم کا تدریجی سلسلہ بعنت حضرت محرمصطفے صلی اللہ علم اللہ و کم سے دنیا کا وہ دور نتروع ہو آہے جب ہر چیزایک ایسی مزل رہنیج حکتی ہے جہاں سے سیحے رہبری کے ساتھ عروج کا آغاز ہو کک انسان کی ذہنی اور دماغی کیفیت نے کی کے حصول کے لئے تیا رہوتی ہے۔ اِسی اعتبار سے اس آخری دور کے لئے ایک ایسے رسول کی بنت عل میں آئی جسکا صحیفہ قرائی۔ انبان کے انتہائی مرارج کے مدنظ حدید ترین تعلیم و ترمین کا موجب بن سکے اور ساتھ تعلیمات رکا لمبت کی مہزنبت کرنتے ۔ اس ورهٔ متاکش جرسب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس لم حقیتی نے

وَالَّذِيئُ **تَ** لَّهُ

ر ن کائنات کو پیداکیا

کے یکسال مفیداورساری دنیا کے لئے بہرصورت نفع بخش قرآن مجید کی صورت میں مرون اسلام نام سے موسوم اورنازل و نافذ ہوا جس می صولاً و علاً بہرہ اندوز ہونا ہراس می کا فریضہ ہے جوابی نام کو حقیقاً کامیاب بنا ناچا ہتا ہو۔

ورسس عمل دین سلام سب ادیان کانچو ر بنایاگیا ہے۔ حضرت محدر سول المتصلعم سب ببیا کے خاتم میں میں کہ بیرو کا فریضہ ہے کہ

دنیا بیس کا شکاری وغیرہ کے جدید ترین طریقے اختیار کرکے اس دنیا بیس اپنی فلاح و برتری کا سامان مہیا کرنے اور کسی دو مری قوم سے اس خصوص بیں بیچیے نہ ہے اور اس خمن میں جو کا وش لازم آتی ہے اسکی کمیل کر ناجا کے حتی کہ اس کا اس جذبہ تجسّر اس کے ایمان سے وت حال کرکے اس آئندہ کے لئے بھی کا مرا اور بامراد کرے۔

جوا فوام اس آیمان سے محروم رہیں گی وہ مکن ہے کہ چند روزہ دولت وزوت پریا ہے اور نہ سب کچھ رکھ کر بھی پریشا ہیدا کر لیس لیکن انکی کیفیت اس شخص کی سی ہوگی جوسب کچھ رکھ کر بھی پریشا صال ہے اور نہ موت کی فکرسے چشکارا۔

(۱) وہ جنبوں نے این علیم کو بوساطت رسول اللہ بطور ندا فیول کیا اور خدائے ڈرنے وال کاک اور بامراد موئ ۔ وہ نماز تشکر کے یڑھنے والے ہو اورہم حبسوں کے حقوق کی ادائیگی میں زکوہ دینے والبداوراطيان فلب ك مالك موك. رم ، وه جنهول نے اتعابم سے گریز کیا اورغذاک بجائے كوے كورے يراكنفانگا مندوه فداسے وُرنے وا ہوئے اور نہ یا کی کے حال۔ان کے والول کی فیت ا ہے آگ کی ہے و نہ بھوک کر روشنی دہتی ہے نه کچه کرداکه منتی ہے ۔ مذانہیں زندگی کا بطف م ب نه موت سے چیشکارا۔ اس بالتعليم كاسله البنائة فرينش سادوا وهفر ابراميم وحضرت موسى اوران كصعيف عات سي گزرة بواحضرت محد مصطفح صلى الله علب ولم برختم مؤناسے۔ شروع سے آخریک انسان کو معلان کے داستہی سے أكاه فرايا جا ارا ودرة خركارسب راسنوسكا

اكك داشة سبمحيفول كا ايك محيفة كسس

فرانین کا ایک مبیو طامجوعهٔ سب مرامل ننگر

کا ایک منابط سے زیادہ حدید سبامور

برحادي مب أشكال يشتل اسب افوام

سَيَّنُ كَرَّمُنُ يَّخْتُنَا كُلِّ وَذَكَرًاسُ مَرَيِّهِ إِضَلَّى

وَيَتَّجَنَّبُهُا الْأَشْقَى ٥ الَّذِوُ وَهُكِلَ النَّارَ الْكُبُونَ شُرًّا فِيَوْتُ فِيهَا وُلاَ يَحَبِي

اور بہاڑوں کو کہ کس طرح نصب کئے گئے ہیں اور زمین کو کس طرح مسلم کی گئی ہے بیں تو نصبحت کرنے جاکیو نکہ نو تو نصبحت کرنے والاہے نہمیں ہے تو ان پر نگران گرج منہ موڑے گا اور کفز کر لیگا تو دیگا عذاب اس کو استہ بڑا عذاب یقینا ہمارے ہی باس ان کو بھر آ نا ہوگا اور ہم سے تعلق ان سے حماب بینا ہے ۔ وَإِلَىٰ الْحِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ الْخَ وَإِلَىٰ الْمُحَالِ كَيْفَ سُطِحَتْ اللَّٰ فَكَ يَرْتِهُ إِنَّمَا اَنْتَ مُكَ كِنُّنُ لَسْتَ عَلَيْهِمْ رِبِمُصَيْطِدٍ " الْآمَنْ تَوَكَّ وَكَفَرَ لَٰ فَيْحُكِذِ بُهُ الله الْعَكَابَ الْآكَثِرَ لَٰ فَيْحُكِذِ بُهُ الله الله الْعَلَابَ الْآكُثِرَ لَٰ انْ الْمِينَا إِلَيَا بَهِ مُمْرِلًا مُشْمَرًا إِنَّ عَلَيْمَا حِسَا بَهُ مُرَّى

خلاصته

ایک حقیقت ہے جوسب چیزوں پرجیائی ہوئی اورسب امور پرماوی ہے۔ اور وہ یہ کہ جس طرح کسی انسان کے عقا کداور اعمال ہوں گے ای طرح کے تیاج لاز ما منبخ ہوں گے ۔ منبخ ہوں گے ۔ اگر علی غیر صحیح رہا تو جرہ پر مرد نی ہوگی

چرہ برمرد فی ہوگی تکان اوراضملال کا اثر ہوگا ولی کی اوپیتا کی اوپیتا کی اللہ ہوگی ایک چیز اور کے گی دوسی چیز ہو الملب ہوگی ایک چیز اور کے گی دوسی چیز ہو امیدل کو نیست و نابود کرنے والی ہوگی کا نو کا میدان ہرقدم پر ہوگا اور حیا نی خواہش اور شکیل کے جائے مایوسی ہوگی ۔ تیمرہ پر آگی ہوگی ۔ چرہ پر آزگی ہوگی

أرعل نيك ورمسيع راتو

#### سُونِ والعَاشِينِ عَكِيَّةُ وَهِي سُنِي قَعِيدُ وَعَيْدُ اللَّهِ الْعَاشِينَ عَلَيْدُ اللَّهُ

بِشعِ إلله الرَّحْ مَنِ الرَّحِيْمِ

كما بنهج تحب كوخبراس جيبالينه والى كي بعض چېرك اس دن دليل مونكم. مصائب جیلتے ہخستہ حال ہوں گے د اخل ہو گئے دہمتی ہو ٹی اگ میں یلائے مائیں گے ایک کھوتے ہوئے عیثمہ کا اِنی نہیں موگا ان کے لئے کھانا 'بجز خاردا رُضرِیع کے رجی نہ فرمہ کرے گا اور نہ دور کر مگا ہوک کو بعض (اور) چېرے اس دن تر و ټازه ېونگے ا پنے ساعی کی بدولت راصنی اورخوش ہول گئے ہشت بریں میں ہو بگے۔ نه سین سے اس میں تغویات اس میں ایک بہتا چشمہ ہوگا اس میں تخت ہونگے بلندو مرتفع اور آنج رسے رکھے ہوئے اور غایسے صف ورصف بچھ ہوئے اورمسند و فالبن يعيلك موك کیا نہیں نفر کرنے اونٹ رکہ کیس طبع بنا یا گیاہے اور آسمان كوكسطح بمندكيا كياب

هَلْ اللَّهُ عَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ٥ وُبُونُ يُومُنين حَاشِعَةً لَ عَامِلَة ثَامِسَة 'ُنُ تَصْلُحُ نَارًاحَامِيَةُ لِ تَنْفَى مِنْ عَيْنِ انِيَةٍ ٥ لَيْنَ لَهُ مُرْطَعًامُ إِلَّامِنْ ضَرِيْعٍ لَ لاَيسُمْنُ وَلا يُغْنِيُ مِنْ جُوْعٍ ﴿ وُجُولًا يَوْمَدُن نَاعِمَةً إِلَّا لِسَعُيهَا رَاضِيَةٌ ﴿ فإنجناً عَالِيَةٍ لِي لاً تستعرفيها الأغية ٥ ڣۿٵۼؽؙڽؙؙڿٵڔؽڐٞ۞ ڣۿٵڛؙڒٛٷۺۯڣۏؙۼڐ۠۠ وَّٱكُواكِ مَّوْضُوْعَةٌ لِمُ وَّنَمَا رِنُ مَصْفُونَة ولا ٷٙۯۯٳۑؿؙڡؘڹؾؙۏؾؘٛ**ڐ**؇ اَفَلاَ يَظُرُونَ إِلَى لَإِيلِ كَيْفَ خُلِقَتُ أَمْ وَالْمِلُ لِسَّمَا أَوْكَيْفَ رُفِعَتْ نَهُ

کتنی شیال ہوگی ،۔

ر ۱، جن کے جہروں برتا زگی ادر فرحت ہوگی د ۲، جو اپنی مساعی اور کمائی سے دا ضی اور وشحال بھی ر ۳ ، جن کا مقام عالبتان باغ ہو گاجبال کی م کی بہیو ڈگفتگو ر ۲، بیایں کے بحیانے کے لئے ایک بہتا جثمہ موگاا و بیٹھنے کے گئے تخت اور قرینے سے لگے ہوئے آنجورے اور غذاکے قمیتی ظرو

ادر آرام کے لئے بڑسکلف فرش۔ ہمیں جیا ہے کہ دوزخ اورسنرا کی ان جیا زخصوصیا ادرجنت اورجزا کی ان حیارفسم کی معمنوں کوہمینہ

بیش نظر رکھیں ۔

خداکی قدرت محض شذکرهٔ بالا دا قعات متقبل بی کسی محدود نهیں ہے بلکہ اس قبیل کے اور تصور ا بھی ہیں جوغور و فکر کے محتاج ہیں -جنانچہ بزمانہ موجودہ جوصور تیں روزانہ شاہدہ ہیں

با بین بین ده ایک سوچنے شجعنے والے انسان آرہی ہیں دہ ایک سوچنے شجعنے والے انسان کے لئے کچھ معمولی نشانیاں نہیں ہیں ۔ روزمرہ مشاہدہ کی رہم ) صورتیں یہ ہیں ،۔

دالف، الكيمية بعربا روزمره كاسانعي اونط

١١) يه ظاهر من برسكل اور دي دول كاب دهنگام

رم، يهيشه مخنت اورشفت مين شغول رمهاب

رس، مقام اس کامواہ اور کام اس کاموانوردی

رُجُوهُ يُتَوَمَّبُ أَاعِمَةٌ لَمُ لِلسَّعَيْهَ الْمُعَيْدَةَ الْمُعَيْدَةَ لَا الْعِيدَةُ لَمُ الْمُعَيِّمَةُ الْمُعَيِّمَةُ الْمُعَيِّمُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ اللّهُ وَمُصَافِقَةً لَا تَنَارِ وَمُصَافِقَةً لَا لَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

روزمرہ زندگی کے جنتی اوردوزمی ہو اَ فَلاَ بِنَظْرُوُنَ اِ لَالْأَبِلِ کیگٹ خُلِقَتُ ہِنَّمْ ا بنے ساعی اور نیکنا می سے فرحت اور خوشحالی ہو طبیعت میں سکون خیالات میں لمبندی اور گفتگویں حلاوت ہوگی جسانی راحت و ماغی سکون اور ردی سرور حال ہوگا۔

کائنات کی کیسی چزیر مینی نظر ڈالی جائے توبس ایک ہی اصول کا اظہار ہوتاہے
ایک جانب خالق ہے تو دوسری جانب مخلوق ایک جانب خالق کا حکم اور
منشا، تو دوسری جانب مخلوق کا فرض تعمیل حکم۔ اگر خالق کی شکر گزاری نہوتو
تدارک لازم آتا ہے۔ اگر عبادت اور شکر گذاری اطاعت اور فرال بردادی
کا مظاہرہ ہو تو انعام واکرام سے تمتع یقینی ہے۔

کھیا لینے والے اور سب پر جھیا جانے والے اخر کے دو نظارے لاین غور اور موجب عبرت میں

ایک حانب 👡

ئىتنى سىتىيال مۇنگى ،-

دومری حانب 🖟

ر ۱، جن کے چہروں پرمرد نی جِعا ئی ہوگی ر بر) جو محنت رورشقت ہیں مبتلا ادر تعلی اندی ہو ر بر) جن کا مقام د کمتی ہوئی آگ ہوگا۔ د ہر) بیاس کی شدت سے بانی کی طلب ہوگی تولمیگا گھو ہوئے چہتر کا بانی بھوکہ کی شدسے غذا کی طلب گوئی ت مزیج جبیبا آئی تزین اور خاردارد خِت جس سے نہ مزیج جبیبا آئی تزین اور خاردارد خِت جس سے نہ مرائ کوسکون اور زمھوک سے نمات مال ہوگئی تھا۔

ۇجۇ، ئۇمىپاخاشىخە " غاملة ئاصئة " تصلى ئاراخامىية " ئىئىقىمىن عىن انىية « لىش كەئىركىغام لالامن ضرنىچ رم ، بیمقام ہے دیکتے ہوئے آ فیا بول کا رم ، اس سے بظاہر تواز ات حیات کا کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا گویا اس طبح اس میں دوزخ کی مذکورہ بالانتانیا موجود ہیں ۔ گرساتھ ہی ساتھ

، ، غائر مطالعہ کے بعد بیثابت ہوتا ہے کہ آسانوں کی مختلف کیفیات ایک منظم نقشنہ سے مربوط ہیں۔

(۱) اس کا نام عرش وعروج سے دابستہ اس کا نام عرش وعروج سے دابستہ اس کا تام عرش وعروج سے دابستہ استہ کا مال سے اللہ اللہ کا مال کی جگرگا ہٹ کا مال کی جگرگا ہٹ کا مال کی جگرگا ہٹ کا مال کی عنا اللہ دوامی بہتا ہوا جہ میں اور اس کے خت اور کرسی اور اس کے معروف ہیں۔
معروف ہیں۔

روت بین د گویااس طیح اس میں جنت کی مذکورہ بالانتانیا موجود ہیں نہ

ر جرى بىتنابر (الف) ساكن و فائم بېرار دد، يەظاہري صورت بير كوزه پيت فريزترب والمرالج بالكيف نصبت

ریم )موائی ہونے کے اعتبارے بھوک اوربیاس سے ہیشہ بے مینی کا ٹیکار گویا اس طبع اس میں دوزخ کی ندکورہ بالانشانیا موجو دہیں -گریا تھ ہی ساتھ گریا تھ ہی ساتھ

ر، بیرت کانیک ہے اور چروط من رکھے وا رم ، بیمنت کا عادی ہے اور اپنی کمائی سے رمنی رم ، اسکے حق میں محرا وییا ہی توش مطر ہے مبیا دوسروں کے لئے باغ

ره ، بیاس کی نبت بیانظام دکھتاہے کہ ایک مرتبہ یانی بی جلنے تو بھر کئی روز کے لئے اسکا بیٹ بہتا جتمہ بنجا تاہے اور دنوں یانی کی حاجت نہیں رہتی اس کی بیٹی تخت بیں اونچی اور فرش میسی ارام دہ گویا اس طرح اس میں جنت کی خدکورہ بالانشانیا

رب، ایک علی وارفع آسمان دا ، پیظامری صورت میں متعدد سیاروں آورو کابے ڈمعنگا مجوعہ ہے۔ دم ، پیموٹما آفات اور ببیات سے منوب کیا ما آہے۔

موجوداس ـ

وَإِلَىٰ لِسَمَاءِ كَيْفَ رُفِعِتْ

دوامي شغله ـ

گویا اس میں دوزخ کی نشانباں وجودان گرساتھ ہی ساتھ :۔

رد، اس کے میدان اور مناظر خوبصورتی میں گتا اور نرونازگی میں رشک عالم دیر، اس کاخطہ خطہ گو ناگوں بیدا وارسے اور

مرضم کی دولت سے مالا مال

ره ، اس پرمکان بنتے ہیں فلک بوس عالات .

عالیشان اور حبین ترین محلات دم ،اس پر بیاس مجھانے کے لئے عمدہ سیسعدہ

چنے اور منسروبات ہیں عذا کے لئے ہر

نبی ہے۔ تعم کے میوے اندج را بیش اور زیبائیں

کے گئے تخت اور فرش کے گئے ایسامالی

جوآ نکھول کوخیرہ ا دعفل کوجیان کردے

گویا اس طرح اس میں حبنت کی نشا نیاں موجودیں۔ ان واضح نشاینوں اور ایسی بے بہانعنوں کی موجودگ

ان دام سایدوں اور ابنی ہے جہا سوں می توجودی ' کی صراحت کے بعدرسول اللیصلوم کا کام صرف نوہیم کا

اس سے زیا دہ کوئی ذمہ داری آب پرعار نہیں

مونی-اگراس کے باوصف اگر کمی فے سنمورا

بإنكاركمبا توبيفرعذاب اورطامي عذاب لازم

آئےگا۔

رول كى دَرُارى فَكَكِرْمُ اِنْكَا أَنْتَ مُلَكِرُنْ اللهِ النَّكَ مُلَكِرُنْ اللهِ اللهُ مُلَكِرُنْ اللهُ ا

ر ۱۰۲ س کا زنسته میشد سختی وشتی اور مخت سے
تائم ہے ۔
ر س اسکا مقام صحرائی شہرت رکھتا ہے
ر س اسکا مقام صحرائی شہرت رکھتا ہے
ر س اس کے ورے اور گھا ٹیاں محبوک اور
ییاس سے قریب علق رکھنے والی ہیں ۔
گویا اس طرح اسیس دوزخ کی نشا نیاں موجودیا

گرساتھ ہی ساتھ :۔ د ۱۱ بەصدبول كى مضبوطى اورنخىكى كەم موسىغ ريه ، پيغطت اور رفعت كا حامل او ربينه كا ماك رس، افعام کے نبا ماتی اور حبوانی بیدا وار کا مسکن رمى اسى مسيحتمول اورنېرول كا آغاز موناې ننفاف ترین یا نی اورمقوی غذاگین نهی کے آغوش میں خم لیتی ہیں۔ كويااس طرح ايس مين جنث كي نشانيال موجودين دد ، برهابه رب ايت زمين ۱۱) پیصورت اور شکل میں کھروری اور نام موا دم ، بیختی اوربے صی کے گئے ضرب المنو ہے رمى اسكے اکثر مقامات انتہائی گرمی باانتہاڈ مردى كى وجەسےمعولا نا فابل برداشت رہی اس پریسنے والوں کی روزمرہ فکر تھوک اور بیاس ہے اور اس کے نئے سر گروانی ان

وَالِيَالْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ مِتَا

سارا انحصارخود اس برہے۔ اگراس نے اپنے نمب اور ایبان برکمیہ نہ کیا اور مض ماوی قوت والوں سے مرعوب ہو کر ان میں جابلا تو اس کی سنراہمی وہ بھگنے گا۔ لیکن اگر کا کنات کے نزائن اور مفادات سے واقفیت پیدا کرکے احکام الہی کے تحت دنیا کی خام اسٹیار الات صنعتی وحرفتی کے ذریعہ نسانی فلاح اور تحفظ کے سامان پیدا کرنے اور کفنہ کی قوقوں سے مرعوب نہوتو اس کے لئے کا مرانی ہی کامرانی ہے۔ یکی طال فراموش ندمونا جاہئے کہ

دا، شرخص کو اللہ ہی کے بال وٹنا ہے

دی، میں میں میں میں جائے گرنا ہے
صورت با سے بالاسے کیا بیظا مرنہیں ہوتا کہ دنیا
کی جوچز دوزخ معلوم ہوتی ہے وہی جت بھی
بن سکتی ہے اور جن جند روزہ لذات سے انسان جنت کا وصوکہ کھا تاہے وہی اس کے گئے غذا

نِان کی ذمای واضح ہے اِن اِلیْنَا آیا بَهُمُ گ تُران عَلیْنا حِسَابَهُمُ هُ

ورسوعی ہولائی اور برائی ہردوصور ہیں ہیں ،۔

اگر اونٹ کریہ المنظرے تو محنت اور شقت کا عادی ہی ہے۔

اگر اسمان آفتاب کی آگر ہے جلتا جلا ہے تو ہی سے زندگی کا سامان ہی بیلا ہوتا ہے گری اور روشنی حیات انسانی کے لازی عناصر ہیں ۔

اگر بہاؤاتش فتاں ہوتا ہے اور برادی کا موجب بنتا ہے تو وہ معدنیات کا خراج المرادین کا کو فی صصد اگر دشت و صوا کا نمونہ بیش کرتا ہے اور زندگی نامکن بنا دینا آئی تو کوئی اور صصد لہلے تھیتوں اور سرسبز وشاواب باغوں اور قدرتی نامکن بنا دینا آئی ہوتے ہے اس کو بینا کرنے والا بھی ہے۔

اسی طرح جمال تکلیف و مصائب کا سامنا وشمنوں کی وجہ سے بیش آتا ہے اور انسانی تنہوں ہے اس کو برتیا تی لاتی ہوتی ہے اس کو برتیا تی لاتی ہوتی ہے تو وال مسلمان آگر آپ اسٹد پر بورا بجروسہ کرکے اپنے سارے سامی جائز کی مناصد کے حصول میں صرف کردئے تو کوئی بہی یا کا فری قت اس کا مقالمہ نیس کر کئی ۔

مقاصد کے حصول میں صرف کردئے تو کوئی بہی یا کا فری قت اس کا مقالمہ نہیں کرگئی ۔

اورجب أزما ناب اس كواس طرح كتنك كرديباب اس اکی روزی تو جما موکرمید پرور دکارنے مجھے فرسیل کیا نهیں نہیں! بلکتم عزت سے نہیں رکھتے بنیم کو اوربعیں ترغیب دیتے ایک دوسرے کوسکین کے کھلاکی اوركها حانة ہومیات كا مال سارا سینٹ كر اور محبت كرت بهو مال سے بہت محبت نهیں نہیں! جب ریزہ ریزہ کردیجائیگی زمین توڑھےوڈ کر اورآئيكا تيرار وروكارا ورفرشنة قطار ورفطار اور لائیگی اس روز دوزخ تو اس ون سمجه آئے گی انسان كواوركهال لميكااب اسكوسجين كاموقعه كَمِيكًا كُدُكاش مِن بِيلِيد بِي مِعْيجِد سِياكُونُي عَلاِنِي زِنْدَكِي كَبِيلِيهُ یں اس روز نہ دے گا اس کا سا عذاب کوئی اور نہ اس کے جرائے برابرکوئی جکڑنے والا ہوگا ائے مطمئن روح إ یل اینے پروردگارکی طرفس اس طرح کواس سے خوش اور دہ تھے سے خوش بحر شال ہو میرے بندوں میں اورداخل مومیری بهشت میں

وَلِمَا إِذَا مَا أَبُتُلُكُ فَفَكَرَى عَلَيْهِ وِرْدَّاكُ لِمُ فَيَقَوُلُ كُرِبِنُ أَهَانَنِ أَن كَ لَا لَا لَا اللهُ اللهِ اللهُ الل ولأتحض أن علاطعا مراكيشكين ل وَيَاكُلُونَ التُّرَاثَ آكلالُكُانُ وَتُحِبُّونُ الْمَالَ حُتَّاجَمًّا خُ كَلا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دُكًّا دُكًّا لِ وَحَاءً رَبُكِ وَالْكَلُكُ صَفًّا صَفًّا حَ وَجِمَا ئَ يَوْمَئِيٰذِ بِجَهَنَّمَ هِ يَوْمَئِذِ ِّنَيْكُرُّ<sup>ر</sup>ُ الْإِنْسَانُ وَاكْتُ لَهُ الذِّرْ كُولِي مُ يَقُولُ لِلنَّيْتَيْ قَلَّ مْتُ لِحَيَا تِنْ جَ فَيُوْمَئِذِ لَا بِعُذِّ بُعَدِّ بُعَدَابَهُ اَحَدُّ لَ وَلا يُوتِق وَثَا تُهُ أَحَدُ ﴿ لِإَيَّتُهُا النَّفْسُ الْمُظُمِّئِنَّةُ تُحْ ادْجِعِيْ إلى رَبِّكِ رَاضِكَ ةُ مُسْرُضِيَّةً وَ فَادْخُلِيْ فِي عِبَادِي ٥ وَادْخُولِيْجَنَّدِينَ حُ

فلاصته

انسانى عفل دفهم يربهروسه اس وقت كميا جاسكنا سيحس وفت أسكى روسيمصور

#### سُوع العَجْزَمَكُيُّ وَهِيَ لَكُونُ الْهَا

رِبْسُمِ لِهُ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ٥

قسم ہے فجر کی اور دسس را توں کی اور رات کی جب وہ چلنے گئے ان چزول کی قسم عقل نے واسطے کافی بھی ہے کیا تونے نہیں دیکھا کہ کیا کیا ترے پروردگارنے دقوم ) عاد کے ساتھ ،

رجنے) ارم بڑے ستونوں والے کے
نہیں بیداکیا گیا کوئی ان کے جیاسارے شہروں یں
اور خرود (کے ساتھ ) جرتاشتے تھے بچتر وادی میں
ادر فرعون مینوں والے کے ساتھ
ان سب نے سراٹھا رکھا تھا شہروں میں
اور بہت میا رکھا تھا ان میں فساو
بس برسایا ان بر تیرے برور دکارنے عذاب کا کوڑا
بے شک تیرارب گھاٹ میں سگا ہوا ہے
سوانسان کو جب آز ما تا ہے اس کا برور دگاراسطے
کے اس برانعام واکرا م کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کرمیے
بروردگارنے میری عزت بڑھا دی ۔
بروردگارنے میری عزت بڑھا دی ۔

وَالْفَجْرِ<sup>٣</sup> وَلَيَالٍ عَشْيِرِ لِ وَّالنِّكُفُعِ وَالْوَشِرِيُّ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرُحُ *ۿڵ؋ؽ*ۮ۬ڮػۊۺػڒؙڷؚۮؚ<del>ؽؖڿ</del>ٛ ٱلنَّمْ تَنْزُكَيْفَ فَعَلَ دَبُّكَ بعاد صلا بإدَمَ ذَاتِ الْعِيمَادِ " الَّبَىٰ لَمْ يُخِلُقَ مِتْلُهَا فِي لَيلًا هِ " وَكُنْ مُوْ دَالَّذِيْنِ جَائِوْا الصَّحْمُ الْوَكِيْ دَيْرُعُونَ ذِيْلُلاَوْتَادِ مِنْ الَّذِيْنَ طَغُوا فِي الْبِلاَدِ مِلْا فَاكَثُرُوا فِيهُا الْفَسَادَ صُلَّا نَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَتُلُكَ سَوْطَ عَلَاكُ إِنَّ رَبِّكَ لِيَالْمِرْصَادِ مُ فَامَتَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَكُهُ رَبُّهُ نَاكْرَمُهُ وَنَعَمَهُ لا فَيَقُولُ رَبِّي اکسے کمن ہ

صبیح سوریے کی نشانیا بیدا ہونے مگیں اسطیح صبیح حیا کا آغاز رو، ای نوع کی دس اتن گزین د نشلاً ماہ ذریجی

گذرین رمنلاً ماه دی هم

کابتدائی (۱۰) یوم) اوربیح کی تمیں ہوئی ، دنیا کے سلمانوں کا

رہنے کا واصد *مرکز ب*اخیاع

(۳) جنت اورطاق کی اسطرح دوئی اورنگا<sup>نگت</sup> ترتیب ہوئی کام**ل متعلق ہ**وا۔

شب زندگی کا اختا)

رمه) رات جلی

ہوا۔

ميسائل بيريجي سجه وجه برانسان كى فلاح وبهبو وكا

ارو مدارسے ۔

بفاظ دیگر ۱۱، انسان تاریجی کے آخوش سے ونیا کی صبح بنا در انسان تنہا اپنی زندگی کا آغاز کرناہے۔

(٢) برها برها الهجي كرونيا كوراً

مِا مَاہے سازی زمین ریسیلم انے کے اوفو

بحکم الہی اس کا ایک ہی مرکز قرار یا ناہے اور فریفیڈ جج کی تکیل میں اس مرکز برہر

سال ایک جماع قرار با ماہے

رد) ارکان اسلام بسسے اس انتہائی شرط

وَلَيَالٍ عَشْرِهُ

وَالشَّفُعِ وَالْوَتْرِجَ

وَالنَّيْلِ إِذَا يَنْمِرْ ٥

زندگی کے جارمار

حقیقی کے نقشہ کے تمام پہلو آپنے اصل دنگ وروب میں بخوبی واضع ہوجائیں۔
عاد وتمود جیسے اقوام یا فرعون جیسے باوشا و نے بھی خالق کا تصور با ندھائین
اینے ناقص عقل و فہم پڑ کمیہ کے 'تمرد و تکبری بنار پرخود نے اپنے آپ کومظرافتا اُ کلی سمجہ لیا ایسے غلط تصورات قدرتی طور پر تبا ہ و بربادی پر منتج ہوئے ہیں۔
بندوں کی آزمائش اسلاکی جانب سے دولت و ٹروت سرفراز کرکے بہاتی ہے اور کمبھی عزت و تنگی عائد کرکے۔

سائد ہی سائد آز مائٹ کے گئے بندوں کے آبی برما و کی بھی ای طبح عابی کی جا تھ ہے۔ مائٹ کی جا تھے جب طبح دب اور تعمیل کم کی برکم دنگی کا ایک سرسری فاکہ یہ ہے کہ آغاز حیات ہو تاہے اس کے بعد مرور زمانہ کے اعتبار سے کا روبار دنیا وی کی ایک اجماعی حیثیت تکلیل یا تی ہے اور نبول اور دولت کا حصول آسان ہوجا تاہے۔ اس اجماع کا اصل مقصد کی ایس ارتباط ہوتا ہے تا کہ ہر جو کہ حیات کے بعد زندگی کا مناسب اختیام ہو، آسی ارتباط ہوتا ہے۔ تاکہ ہر جو کہ حیات کے بعد زندگی کا مناسب اختیام ہو،

لیکن فرعون جیسے آنخاص یا عاد و تمود جیسی افوام مقصد حیات کا غلط تصور قائم کرلیتی ہیں۔ وہ اپنے معمولی آغاز کو بھول جاتے ہیں اور اپنے مالک کی معطبہ قوت واقترار کو اپنی ہی ذات سے منوب کرلیتی ہیں معطی سے ربط

قائم نہیں رکھتیں بلکہ اسے اِنسام واکرام کے با وجود ناشکری کرتی ہیں۔اوراپنے

تروی فیادے بانی مبانی ہوجائی ہیں۔ان کا انجام بجائے خرورکت کے

انهیں کی تباہی اور برباوی ہو ناہے۔

ابتدائی آیات میں جارامور کا تعکوم ولیا گیاہے جوزندگی کے جارمہتم بالتان نقاط ہیں ،۔ د ،، رات نے بیٹا کھایا ۔ تاریکی خم ہوئی

وَالْفَجْرِ

فدرنے میار نقاط محلات سارے تنہرول میں

تعمیر کئے۔ ب عروج کو مہنج کیراس قوم نے

اینے کو کمتا سمجھارکتی کی اور الكحتفى سے بيگانگی

اخيتئاركي

رج، نتيحتَّه خدا كا عذاب نازل بوا

یه قوم نباه و بربا د مونی ۲۰ نمود ایک قدمتهی حبکی قوت وسطنت کا آغا

بطريق معمولي موا-

(الف) بيراس كريها اصنعت و

حرفت کی انتہائی ترقی

ہوئی ان کے مانفونیں

بتمرزم موكبا اورسنك راثى كوكما ل عال موا-

(ب) عروج كوينهيكراس فوم نے

اینے کو یختا تصور کیارکثی

كى اور الكحفيفي موبركا نكى اختیارگی ۔

رجى نتيجةً خدا كاعناب نازل بوا

به قوم تعمی نساه و برما د بهونی

وَتُمَوُّدَالَّذِينَ جَابُوا

الصُّخُدَيالُوادِ مِنْ

کی کھیل کے ساتھ ایک طرف خاتی اور فاقی ہے تو فلون کے تعلق سے آشا کی ہوتی ہے تو دوری کے دانی سے واشا کی ہوتی ہے تو سے واقفیت مہتی کا یہ دازیمی آشکار ہوا ہے کہ ایک یہ دنیا ہے تو اس کا جوڑ آخرت ہے دبیا ہے تو اس کا جوڑ آخرت ہے دبیا ہے اس کا جوڑ آخرت کے دبیا میان کمی نہیں ہوتا ہے دراس حیات تو اس کی جبان کی کے داخراض کی جبان کے دیتا ہے دور سے دراس حیات نوکی ترتیب و شکیس ہوتی ہے ۔

برحال عبر طرح بهی ان نقاط کا نصور با ندها جائے نتیجہ وہی برا مدمو گاجس کا اظہار اوپر کیا گیا۔اس ضابطہ کے خلاف جو کوئی عمل پرا ہو وہ تباہ و بر باد ہوگا۔

مندر جُوْدِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ احت كَى باعث بولكى إلى الله مناد اللّه من حكى وت سلطنت كا آغاز بطريق معمولى موا -

(الف) بيراس كيبهال قوت اور تمول كا اجتماع بهو اعابشا وضاحت كيك تين مثاليس الزُوكيفُ فَعَلَ دَّبُكَ بِعَارِمُ تَيْنَ مِثَالِينَ الْمُؤْكِيفُ فَعَلَ دَّبُكَ بِعَارِمُ اللهِ مَا الْمِعَادِةِ مَا اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وَامَّااِدُ امَاا ابْتَلْهُ نُتَّلِ عَلَيُهِ رِنْزِقَهُ لَهُ فَيَقُوُلُ أَنَّ اَهَا نَنِ قَ

> ر کے بنریر آزماس بعد بجز

كُلَّ بَلِيَّا تَكُرِمُ وَرَالِيَتِيمِ وَلاَعَاضُونَكُ طَعَامِ الْمِسْجِينِ وَتَاكُلُونَ التَّرُاتَ وَتُحِبُّونَ التَّرُاتَ وَتُحِبُّونَ الْمَالِحُتَّا جَمَثًا

آخری فیصله

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًا دَكًا ٥

روری کی منگی، غرب اور کی کی منگی، غرب اور کی کی منگی، غرب اور کی کی منگی، غرب اور است است است است است است است است اور سوائی کی گویاکه آگی است الدات قابل است است است الدات قابل است الدات قابل است الدات قابل است الدات قابل الدات الدات الدات قابل الدات الدات الدات قابل الدات الدات قابل الدات الدات قابل الدات الدات قابل الدات الدات الدات قابل الدات الدا

ر ، یتیموں کی فدرنہیں کتے اور ان کی فدرنہیں کتے اور ان کے حق کی او ایگ سے گریز کرتے ہیں۔

ر م ، دوروں کو بھی سکینوں کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے کے ملائے کی ترغیب نہیں دیتے انتہا محبت کرتی ہیں دہا کو خدہ خدم کرماتی ہیں دہتا کو زندگی موجودہ احوا دنیا برختم نہیں ہوتی بلکہ ایک دن آنبگاجب دنیا برختم نہیں ہوتی بلکہ ایک دن آنبگاجب دنیا برختم نہیں ہوتی بلکہ ایک دن آنبگاجب تو کیا ساری دنیا ریزہ برزہ برزہ برخم ہوجائے گی۔

رس فرعون الماني شاتها حيك فون و اقتدار كا ديديه رهما

وَفِيْعُونَ فِي كَالْاَفِتَاءِ اللهِ

گیا۔ دائف، سکے بہال وسیع ملکت ا ورکمٹیر

دولت كا اجماع بهوا ال

تشكرك كلبورو والتمنين

معی سونے کی تھیں ۔

رب عروج کون حکیراسنے اپنے کو

کِمْ اسجِما سرکتی کی اور

الك فنقى ب بكائكت

اختياري -

رجي نتيمة خدا كاعذاب نازل

ېوا اورياتياه ويرما ديو

دنياوي كيفيات سے غلط نتيجہ اخذنہ كرنا چاہئے ۔

انسان كوخدائ كريم آزاآ ا ب آزانے

محتف مريفيس ،-

١١، تمجي أزام شركيك الع دولت اعزازومرتبه ديا

م! تاہے اس وقت انسا

كوالفتائه ميرك ربافي

مری قدرافزانی کی کوما

که اس کی شخصیت الدام

قابل قدرتني -

ارأش كويقي

فَامَنَا الْإِنْسَانُ إِذَاصًا ابْتَلْلُهُ زَيُّهُ فَأَكُومُهُ وَ نَعْمَهُ لَا نَيْقُولُ رَبِّي آگزمتن ٥

شامل ہوگی اس کے ختیقی بندوں ہیں اور عِبَادِيْ وَادُ داخل ہوگی جنت میں . خُلِي جُنِينِينَ عمل - اگرتاریجی گیرے توروشنی کا نصور کیا جائے - اگرمصائب ٹوٹ ٹریس توانٹد کے فضل پر بھروسہ رکھا جائے ۔ اور اسلامی احکام کے نخت اپنے عل کومربوط کیا جائے۔ یبی صورت کا میابی کی ہے اگر برتری عطا ہوا ور حکومت سے سرفراز بو تويتيون كى قدر مسكينوں يركرم اور رعا باكے حقوق بيش نظر رہيں۔ ونیا کی حکومت یا دنیا کی دولت وغرت اصلاً نعمت نهیس بین حقیقی آرام و اطیبان ان کے جائز استعال پرموقوف ہے۔ چلو بھر یا نی مبھی یا نی ہے اور سارا سمندر مبھی یا نی بسمندر کا یا نی نربیایں بھیاسکتا<sup>ہ</sup> اور نہ ذائعت پیدا کرسکتا ہے جیشہ کا چلو بھریا نی ' نیرین سے خیرین ہوسکتاہے اور لذات حیات سے معمور ۔ دائره بختصر مویا وسیع المك حيوام مويا برا المحض وسعت با قوت يرزي كا اندازه نهيس ہوتا بلكہ جو دا رُرہ متناسب ہوگا يا جو ملك نتربيت كايابند موگا دای من مرود اور نمونه جنت ہے۔

(۲) فرار العزب روبرو مامنر وَحَاءَرَتُكِ وَالْكُلِّكِ صَفَّاصَتْفا جَ ہوگی اور فرشنےصف جیف موجود ہونگے ۔

رس دوزخ روبرو موگی وَجَآئَ فَوَمَيِنٍ بِجَنَّمُ لَا رم) اس قت خفیقت آشکار مُوَمِّينَ تَنَكَّرُوا لايشانُ موحائیگی اوراس **نوبت** وَٱثْنَىٰلَهُ الدِّكُوٰمِى ۗ

ربوگ ہاتھ میں گے۔ لين محيتاني سيكوني فأمره

حال نه موگا - آخرش عالم

ما يوسى اورحالت بلمت

بس زبان حال سے کھنے

لگیں گے کہ کا ش آج کے

اس وم آخرت کے گئے

كيونيك اعال بي مهيا

كركئے موتے۔ ایک جاعت ہوگی جوایسے عداب میں مبتلا ہو

جس عذاب کی کوئی نظیرند ہوگی سی مندش

یں ہوگی کہ اس طرح کی کوئی اور حکر نہیں ہو گئی

اكدورجاعت موكى ج آرام واطبنان عربركمي ادرائینے رب کی طرف کوشکی کیونکہ وہ اسی سے

راضی ہوگا اور وہ اس سے خوش ہوگی اور وہ

يَقُولُ سِلْكَتُنَيِيْ قَدَّمَتُ لِحَنَاقِيْ خُ

فَنُوۡمَٰ بِإِلَّا بِعُكَنَّ بُ عَذَاتُهُ أَحَلُ فَكَ يُوْتُو وَتَا تَهُ احَلُهُ مَا يَتُهُا النَّفُسُ لِلُطُمَيِنَّهُ كُنَّ إِدْجِعُ إِلْ رَبِّكِ رَاضِيَةَ ٥ مَرْضِيَّةُ مَ فَادْخُرِي فِي

یبی لوگ میں دامنے والے اور جنہوں نے انکار کیا ہاری آیتوں سے وہ بائیں والے میں -اُن یرٓ اگ مسلط ہوگی اور سرلوش موگی - ٱۅؙڵؾؚٙڬؘٲڞڂؙؙؙؙؙؚڵڵؽؽؘڹٙڐ۪۬۬ ۅٙٲڷۮؚؽڹۘػڡؘٞٷٛٵڽٳڵؽؾؚ۪ڹٵۿؗؗؗؗؠٞٱڞڂڣ ٵڵؽؿٛؽؘڡڐڽ عَلَيْمؚٛٵۯۿٷڝٙۮٷؿ

#### خلاصت

آدمی کی بید آت ورد اور تکلیف سے متعلق ہے۔ اس کی ساخت خود اس امر کا بیتہ دیتی ہے کہ وہ بالذات کسی چیز رِقا بونہیں رکھتا۔ نہ اپنی ذات پر اس کو کوئی قابو مصل ہے نہ اس ال واسباب ودولت پرجواس کی ادی زیدگی کے بظا ہر نصب العین ہیں۔ ادی زیدگی کے بظا ہر نصب العین ہیں۔

خدانے اُس کو انکھیں دی ہیں۔ اور دونوں راستے نیکی اور بدی کے تبلا دے ہیں۔

و زبان دی ہم اور سکھلاد اِ ہم کہ اس کے فرائض کیا ہیں شلاً بتیمول کی خرگری مساکین کی مددوغیرہ خبرگری مساکین کی مددوغیرہ

ر • س بونٹ دیکو ہیں اور اُس پرلازم کردیا ہے کہ ایمان لاکے اورصبرورهم کی ایک دوسرے کو ہدایت کرے۔
کی ایک دوسرے کو ہدایت کرے۔

خداف انسان کا ایک مرکز بھی اس نیامی مقر فرا دیاہے ۔ یہ وہ مقام ہے جال حضرت رسول اللہ صلح کی بدائش ہوئی سے کہ اسی میں آپ نے برسم کی کلیف برداخت فرائی ۔ وہی آپ رسالت کے منصب سے فیضیا بہوئے ۔ اور اور میں سے آپ نے اسلام کی وہ ذہنی اور علی علیم کا آغاز فرایا جس سے دنیا بالا قرار وبلا اقرار استفادہ کر رہی ہے اور وسیع تربیا نہ پر استفادہ کرتی جا اور وسیع تربیا نہ پر استفادہ کرتی جا سے گئے ۔

# سُولَةُ البَلِيمَكِيِّةُ وَهِي عَيْنُرُوْنَ إِنَّهُ

يش مِرالله الرّحَ ملين الرّحِ ثيمِ

سی قسم کھا آ ہوں اس شہر کی اور تجه كو حلال ب يا شهر ـ اور (قسم ہے) ؛ پ کی اور اولاد کی بينك بم في بيداكيا انسان كومحنت ومشقت مي کیا وہ خیال کرا ہے کہ اس رکسی کا بس نولیگا تحمتا بے كومي في خرج والا بہت مال سمیا و وخیال کر اہے کہ نہیں دیجھا اس کو کسی نے كيا نہيں بنائى بم نے اس كے لئے وو آ كھيں اورزبان اور دو مونث -ا وربتلا و ئے ہمنے دونوں شاہ را ہ سو وہ نیل سکا گھا ٹی میں سے ہو کر اور کیا تجھے معلوم ہے کہ کیا ہے وہ گھا ٹی روه) مُعِفرانا ب كسي كرون كا ر أزا درنا ) ما کھا نا کھلانا بھوک اورنگی کے ون كسى متيم رشته داركو ر ایری متاج خاکشین کو ایسی متاج خاکشین کو یمرمووه اُن میں سے جوایا ن لائے اور ٹا کید كرتے بي حل كرنے كى اور تاكيدكرتے ميں رحم كرنے كى

لَّا أُ قَيِمُ بِهِ نَا ٱلْبَلَذِ رَّ وَٱنْتَحِلُ بُهٰذَاٱلبَلَدِي وَوَالِدِ وَمَا وَلَسَدَ لِ لَقَاهُ خُلُقْنَا ٱلإنسَانَ فِي كَبَدِ حُ آبِحُسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِ رَعَلَيْمِ آحَدُ مُ يَقُولُ مُلَكُثُ مَالًا تُتُدَّالُ آيَحْسَبُ أَنْ لَدُسَرُهُ أَحَدُ ٥ ٱلْمُتَجَعَلُلَّهُ عَيْنَانِينِ لِ وَلِسَانًا وَشَفْتَيْن لِ وَهَدَيْنِهُ النَّحْدَيْنِ نَ فَلَا اتَّنَّحَمَالُعُقَبَةً ﴿ وَمَا آدُرُنكَ مَا ٱلعَقَبَةُ ثُ فَكُ رَقَبَةٍ فَ ٱۉٳڟڂڞڣؚٛؽۅٛ<u>مۣ</u>ڋؽ۠ۺؙۼؘڹڗؚ۪ؖۜۜ يَّتِمُّا ذَامَقْرَبَةِ فِي آوْمِسْكِنْهُا ذَامَثْرُنَةِ مُ تُمْرِكًا نَ مِنَ الَّذِينَ أَمَنُواْ وَتُواصَوْا بالصَّبْرِ وَتُواصُوا بِالْكُرْحَةِ فَ

(۵) بیدائش کے اغنبار اور سکونت اور فتح کے لحاظ سے اور اس حقیقت کے مرنظر کہ آپ کے طفیل می اس شهر کو و عظمت اور درجه ماش مواجس کی كو كى نظيرنېن يى ب كا دراس تېركارشته باپ اور بیٹے کا ہے آپ یماں پیدا ہوئے۔ آپ اس شہر کے اولاد سے ہوے آپ نے اس کو رقى دى،عظت دى،ايان بخشا ـ إسراصلات فرائمیں اس طرح آب اس کے باب موے۔ (۷) اسی شہر کے لوگوں نے آپ کو ہرطرے کی اذبیب دین یا کے خلاف روپیہ صرف کیا ، فوجیں ایشا د و کیں اور اپنی پوری طاقت سے آپ یر ملے کئے لیکن جو نشائے ایز دی تھاوی موا۔ حب ذیل حقائق غارغور انسانی کے قابل ہیں۔ د ١ ، كو في انسان دنيا من ميشدراحت نهيس ما سكتا . اُس کی تخلیق کا به نشار می نہیں یا یا جا تا۔ د ۲ ) انسانی زندگی کے معنی می محنت اور شقت کی بردایت د ١٧) بهر كسقدر نا دانى مي اگرانسان اوجودايني ان سيار كي کے بیلفتور با ندھے رہے کہ کوئی اس راقتدا نہیں رکھتا۔ د ہم ) انسان معضاد قات شخی بھار تا ہو کہ میں نے مبشار

دولت لٹائی ہے رکین پنہیں موجا کہ کس

وَوَالِدِوَّمَا وَلَدَ هُ

انسانى زندگى كا مسى رائشاء كَ تَكَ نَخَلَقْتَ الْلَاِئْسَانَ فِى كَبَدِ هُ .

آیکنسکان تن تقدر عکیدراک ک

يَقُولُ آهْلَكُتُ مَالًا لُبَلِّ

ایمان اور نیکی کا مقام نهایت محنت اور شقت کا مقام ہے قبل اس کے ایمان پخت کا بیف برداخت کرنی برتی ہیں۔

مو اور نیکیاں ہمارے حساب ہیں آئیں سخت کا لیف برداخت کرنی برتی ہیں۔

تمثیلاً شہر کہ کی نبت ہی غور کیا جائے میلمان کا یہ قدی نہردنیا میں ہے زیادہ ہمیت کھیا ہو میں اور جنم لیا ۔ وہیں راہ حق کی نبت آپ بر وحی نازل ہوئی ، وہیں آپ کے ہونٹ در بان تقیل عالم کے لئے گھلے ۔ وہیں آپ برطرح کی اذبیتی دیگئی حتی کہ آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی بڑی ۔ لیکن جب محنت وشقت اور کلیف کے انتہائی مدارج طے ہوئی کا آپ کا وہیں فاتحا نہ داخلہ ہوا ۔ وہی عبادت نات کے علاوہ فدمت مخلوق کی راہی آپ کے اور انسانی فلاح ادر بہود کا سبق اس شہر کے مدوج رہ سے صاف اور مرتب حوار رمات ہے ۔ وہی صرت کے طور رمات ہے ۔ وہی صرت کے طور رمات ہے ۔ وہی صرت کے طور رمات ہے ۔

گه کی ایمیت مگه می ایمیت

اس سوره میں حوالہ دیا گیا ہی خہر کا کا: بہ وہ شہرہے :۔

۱۱ جو اسخضرت صلع کا بید اُشی مقام ہے

۲۱) جر سارے عالم کا مقدس ترین مراز ہے

۳۱ جس کی سرزمین پرلا ائی نہونی چاہئے موف

اس کی سرزمین پرلا ائی نہونی چاہئے موف

ایک دن کے لئے جب اسخضرت سلع نے اُہکو

فتح فر ما یا تقال اوائی کی اجازت تھی ۔ پھر دوسر

ہی دن سے یا بندی عائد ہوئی جہیں عائد موئی جہیں عائد سے کی ۔

رہے گی ۔

دم) اسخضرت سلع کو اس شہر کی آزادی صال تھی

دم) اسخضرت سلع کو اس شہر کی آزادی صال تھی

وَٱنْتَحِلُّ فِينَا الْبَلْدِهُ

اللهِ كَا نَ مِنَ الَّذِينَ امَنُوا دا)خود ایمان لائے . (۲) ایک دورے کوصبرتی مقین کے وَتَوَاصَوْا بِالِصَّهُ وَبُواَصُوْا ر س) رحم و کرم کی فہاکش دے۔ بِٱلْـرُحَمَةِ 6 اُصحاب الميمنة كى جنكامقام تخت ايزدي كے الوليِّكَ شَحِّكُ لَكُمْنَةً وَ فَ دامنے جانب ہوگا۔ اصحب المشمّة وَاللّذِينَ كَفَرُهُ إِلَيْدِيا هُمْ (14) كين يس اوك مي مي جو اوجودان واضح نشا ينول ك خق سے انحواف کرتے ہیں:۔ أضحك كتشتمة دن ایمان نہیں لاتے میں ر ۲ ، ان کواگ احاطہ کئے ہوے ہوگی عَلَيْهُمْ نَا رُهُوْصَدَةً ٥ ر m ) ان کے عذاب سے بچ بھلنے کے را ستے بندموں گے۔ أصحب المشئمة "كي ورس همل محسى و ورمين هبي كا مل راحت ا ورحين انسان كوه صل نهبي موسكة : و نيا اينه پيلو مركتی رے گی ۔ و نیا کے حوادث ، قانون قدرت کے تحت مسلسل میں آتے رمن گئے۔ ا وی اورسائنسی تقیق سے موئی ایجا دمحض انسانی داغ اورسائنسی تحقیق سے موئی مونمهاے ترقی ریہنے نہیں مکتی - ہرمرحلہ ریمزید ترقی اور دریافت کے اسکانات باقی رہیں گئے۔ انسان کے لئے دوراستے موجود کر دئے گئے ہیں۔ ایک وہ راستہ ہے جس رگا مزن ہوک<sup>ا،</sup>

غرض کے تحت ؟

كيا ومجملاً بركه اسكاديكهن والاكوئي ننس ؟

د ه ) انسان کو عطا فرانی گئی ہیں :

ریم ۱۱ لف) دوانگھیں

یعنے اس کو دکھلا و کے گئے دوراستے

دا) ایک گھائی کاراستہ ی : جہاں سے

گذرتے ہوئے ایک بندہ غلامو

كوأزادى بخشام واورنيك عال

كرتائ -

٢١) ايكسهل داسته مي جس ريطت مي

ايك غافل نسان طرح فرح

کی برائبوں کا مرکب ہو ماہے

دب، *ایک ز*بان

جرہے ونیاوی لذات کا وہ زائقہ حکمتا ہے لیکن ساتھ ہی اس کوچا 'رکاز

دا) رشنه دارمتیول کی بروش کرے

غلام آزا دکرے۔

۲) مساکین کو کھلائے۔

۱ س ) عاجرونا جارمحتاجین کی مدورے

( ج) دو مونث ا

جن كى عطاكا مقصديه ب كد:

اَيَحْسَبُ أَنْ لَدُ يَرُهُ أَحَدُ فَ

سحب لميمنة

ٱلَمْرَ تَجْعَلُ لَلْهُ عَيْنَيْنِ كُ

وَهَدَيْنُهُ النَّجُكُدُيْنِ فَي

فَلَااثَنَكُمُ الْعَقَبَةُ أَنَّ

وَلِيسَانًا

فَكُّ رَقَبَةٍ

ٲۉٳڟۼٷڣۣؽۉؚۄؚۮؚڠڞٛۼۘۺؙؚ ؾؿٵؙۘۮؘٲڡؙڠ۫ؠۜڗ<sup>۪ۅ</sup>ٲۉڡۺڮؽڹؙ

ذَا مَنْزُبَةٍ فَ

وَشَفَتَيْنِ لَ

#### سُوع الشمني عَيْنَ وَإِلِي خَلَيْنَ عَنْ إِينًا

لِسْمِ الرَّحْمُ نِ الرَّحْمُ

قسمے سورخ کی اور اس کی (ٹرحتی موئی) روشنی کی اور کیا ند کی جب آئے اس کے پیھیے ا ور دن کی حب خوب روشن کر د ہے اس کو اوررات کی جب وہ چیسا لے کسی کو ا ورآسان کی اوراس کی بناوٹ کی ا ورزمین کی اور اس کے پھیلا اُوکی ا ورنفس کی اوراس کی موزو نی ومناسبت کی اس کے القا نے بدکر داری اور پرمنرگاری کی يقينًا وه فلاح إ ياجس في اس كويك رايا . اور بقيئًا نامراد مواجس في اسكو خاكمي ملاديا. مصلایا (قوم) مُود نے اپنی سرکشی وشرارت سے حب اُٹھ کھڑا ہوا ان میں کا سب سے زیا دہشقی مرتخت وكماان لوكول سئ الله كيمبر في خبردار ربا الله كي اونٹنی اوراس کے پانی پینے سے بس جسلايا انبول في داس فيبركو ، بعرادُول كاف وال اس اونٹنی کے میں ہلاک کیا ان کو ان کے پر ور دگارنے بسبب ان کے گنا مول کے بعر برابر اور وونس ور امتقبلس

وَالنُّهُمْسِ وَضُلُّحُهَا كُ وَالْفَتَمِيرُ إِذَا تَلْهُا كُلُّ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهُا نَّ وَالَّيْكِ إِذَا يَغْشُلُهَا كُنَّ وَالسُّمَاءِ وَمَا بَنْهَا نُ وَٱلْأَرْضِ مِن مَاطَحْهُ اللَّهُ اللّ وَنَقْشِنَ وَمَاسَوِّنَهَا مِنْ فَالْهَمَهَا فَجُوْرَهَا وَتَقُومُهَا كُلُّ قَدُ ٱفْلَحَ مَنْ زَكُّهُا ٣ وَقَدُخُابَ مَنْ دَسَّهَا ٣ كَدَّبَتْ تَمُوْدُيِطَغُوْمَهَا " إذا انبَعَتُ أَشْفَهَا كُلُّ فَقَالَ لَهُ مُردَسُولُ اللَّهِ ۖ نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقُلِهَاحُ فَكُنَّ بُوْهُ فَعَقَرُوْهَا مَّا فَكَامُكُمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُ حُريدُ نِهِمُ فَسَوِّلُهَا كُ وَلَايَخَانُ عُقْبُهَا مُ ا دی ا ورروحانی مردوقو تول سے استفادہ کرکے انسان اپنے گئے انفرادی طور پر
اور بنی نوع انسان کے گئے اجماعی طور پر باعث برکت ومسرت بن سکتا ہے۔
دور را وہ راستہ ہے جہال دینی اور روحانی امورسے اپنے آپ کو باکل الگ تعلک کرکے
محض ما دی ہشیار کے رموز اور اُن کی نسبت سے ایسے دنیا وی آلات و ذرائع
مہیا کرتا ہے جو ایک ورجہ فا کمرہ مندمیں تو ان کے نامناسب استعال سے دس
ورجے خود اس کی بلاکت کے باعث موتے ہیں۔

ینزکو دھائک لیتی ہے۔ ظهور مو تا ہے والتَسَاء وَاللَّهُ وَالدَّرْ خِوْلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَالدُّوسُ فَي ساخت اس كي حامل اور صدود کے تعین <sup>سے اور</sup> یستی اور وسعت میں معنظا ہرہے۔ ببندوبا لاس أسىطرح انسان کے وطانچ میں خاتی جزو کل نے ایک افض "ودیت فرمایا ہے جوا یسے ہی متصفاد اوصاف سے متصف ہے۔ وَنَفْسِ حَمَا سَوُّهَا انسانی نفنس میں: ۔ تقوى فَالْهَمَهَا نَجُوْرَهَا وَتَقُولُ هَا (١) مثل أنتاب كي تا بناكي عصلاحيت ب تقوى كي دن کی روشنی کے آسان جب مصفت سنوار اسحاتی قَنْ أَفْلِمَ مَنْ زَكَّهَا مى توانسا*ن كاسىن*ايا کی عظمت کے کی روشنی سے حکدرر موا ہواور نور کا نکرا نجا تاہے۔ ۲۱) مثل ماهماب کی زمیی اور امکان ہم فننح و فجور کا بھی فشخ وفجور عقبی کیفیت کے رات کی حب اس طرح صورت بگار تاریکی کے زمن کی سپتی کی جاتی ہو تو انسان امرادی کا شکا رموم آ ہے اور ا وروسعت کے وَ قَلْحَابَ مَنْ وَلِيْهَا فاك ميں مل جاتا ہے۔ مثال كے طور پر توم تمود كا واقعه باين فرا يا گياہے. قرم تمودك وأفعا قوم ممود کے حالات مختصرا درج ویں ہے۔ ١١) قوم مودكي تعليم وتفنيم كسلة خدائ كريم ف حضرت

#### خلاصه

حضرت صالح قوم ننو دکی تعلیم کے گئے مبعوث ہوئے تھے ، قوم نثو دکا ایک واقعہ ایک اونکی سے متعلق تفاجس کی نسبت خصوصی احکام د کو گئے تھے۔ با وجو دا تمناع کے' اس قوم کے ایا پر' ایک شفی القلب نمودی' قذار بن سالف نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا

یفعل اس پوری قوم کی تباہی و بربادی کا باعث بنا: جس کسی نے احکام الہی کی پابندی کی وہتقولی کا حامل موااور اس کی زندگی سفور گئی . اورجس نے قدرت کو تھکرایا اور غرور و تحبر کے تحت اپنی ذات پر تکبیہ کیا وہ فسخ و فجور کا مرکب مواا وراس کی زندگی نامراد و نایاک موئی ۔

ر انسان بالکل بے سب می نہیں ہو اُس کی ایسے نفس کا مالک بنا یا گیاہے علاوہ ازیں سبجھ اورعقاع طاموی ہے۔ بُرے بھلے میں امتیاز کا مادہ دیا گیا ہے علم وعل سے اگرائس نے ایسے آپ کو تفویت بہنچائی تو وہ بامراد ہوسکتا ہے ۔ نفس کا آبع ہوگیا اور شق وفیح رس مبلا تو وہ نامرادی کا شکار ہوجائیگا ۔ بننے یا گرنے کا معاملہ خود اس کے ہاتھ میں ہے جاہے حالات سازگار ہول یا ناسازگار : کئی پہم اسکا شوہ ہونا جا ہے اس کے اعتقادات اور عمال اس کے عاقبت کے کلید ہوں گے۔

جسطرح

قدرت اونس

وَالنَّهَا دِاذَا حَلَّهَا وَالنَّيلِ ذَا يَغُفَّهَا ٢٠) ون كَطِيعِ صدرشى كا اور رات كى آمرسة ارتجى بر

اور وسعت میں نگی نمایاں ہوئی ۔ قبرالملی نازل ہوا۔ ایک معمولی اونٹنی کے متعلق تکم عدولی ایک پورے قوم کی تباہی کا باعث بنی ۔

شود کی فاسق و فاجر قوم اپنے نفس کی ناپاکی اور اپنی طبیعت کے غرور کی و حبہ سنے نا مرادی کا نشکار مہوکر خاک میں ال گئی ۔

کیا وہ کوئی دُلزلد تھا جواس قوم کی تباہی کا باعث بنا ؟. کیا کوئی ِزلزلد بھی ملاحکم اہمی آسکتا ہے ؟

مبض و قت معمولی امور ، عظیم الشان حوادث کے موجب بن جائے ہیں ۔ شخصی جانح یا کسی قوم کے امتحان کی غرص سے معمولی سے معمولی نشرط بھی عالد کیجا سکتی ہو۔

اگر اس خصی یا توم نے اپنے تمروکی نبار پر اس شرط کو حقیر حات کر اس کی خلاف ورزی اگر اس میں اس کی خلاف ورزی

کی تو فدرت اپنی بنراصا در کرتی ہے۔

زندگی افرادکی مو یا مالک کی، ہراوس فریضہ کی کمیل کی پا بندمونی جا ہے جواس پر ننجا ،
اللہ ما ندموا مو عمومًا جہال کسی کو کچھ افتدار حاصل موجا تا ہے تو وہ آپ سے باہر
موجا تا ہے اور بلا لھافا قا فونِ فقرت اپنے سیاسی افتداریا ملک گیری یا نظریثے توت
کی خاطر کمزوروں کو تباہ اور نہتوں کو برباد کرنا خروع کر دیتا ہے یا ہمسا بیمالک

کو ہرپ کرنیکی فکرمیں مبلا رہتاہے.

اس کا حشرو ہی موگا جواس نے اپنے سے زیادہ کمزورکے لئے سوج رکھاتھا۔ابسا شخص مااسیا ملک ویریا افتدار کا مالک نہیں رہ سکتا۔ ورسعل

صالح علیالصَّلُوة والسَّلام کومبعوث فرایا - قوم نمود نے خدا کے بیجے ہوئے نبی کوجمٹلایا صور

اس قوم کے میعار کے مطابق منجانب اللہ ایک امتحان مقرر فرا ایگیا تھا ۔ ایک اونٹنی مخف کروی گئی تھی۔ حکم مواکہ اس کو چھٹرانہ جائے، پانی کے استعال سے اس کو روکا نہ جائے ۔ بانفاظ ویگر اونٹنی کیا تھی ایک نفس تھامعصوم ۔ تاکید بیقی کہ اس کی اپنی معصومیت میں ضل نہ ڈوالا جائے ۔

(۲) لیکن قرم تنود کا نفس متمر دخفا ۔ خدا کے احکام کی تعمیل پر تیار ہوتا تو متفی ہوتا ، منور ہوتا لیکن خدا اور اس کے رسول سے اُس قوم نے مُنہ موڑا ۔ اتنا گا احکام کی پر وائہ کی ۔ اپنے میں سے ایک شخص قدار بن الف کو اس غرض سے مقرر کیا کہ اونٹنی کی نسبت جوتا کید تنی اس کی خلاف ورزی کی جائے ۔ اس قوم کے دماغ میں یہ خیالِ خام سایا تفاکہ ایک اونٹنی خدا کی قدرت کا شوت کیسے دسے سکتی ہی ۔ قدار نے اونٹنی کو

پانی سے روکا اور ہلاک کیا۔
رسی نیتجہ یہ ہواکہ آفتا ب کی شعا میں فائب ہو ہیں۔ دن
کی روشنی چیپ گئی۔ رات کا اندھیرا گھیرا یا یہ سان
کی بندی اور بنا وٹ نے چرانی پیدا کی۔ زین کی سی

كَنَّ بَتْ تَمَوُّهُ بِطَغُولِهَا

نَقَالَ لَهُمْ دَسُوْكُ اللهِ نَاتَة اللهِ وَسُنْقِيْهَا

وذا أنبعت آشفها

فَكَنَّ بُوهُ فَعَقَرُهُمَا

ڡؘۯؘڡ۫ٛۮۯؘٵۘۼڲؽؿۭٛۯڗڹؖۿۘ ؠؚۮؘؽڹۣۿؚ*ۣ*ڡٛۺۊ۠ٮۿٵ ا وراس کے ذمہ کھکا صان نہیں حب کا بدلہ دینا ہو گرا ہے عالبشان پرور دگار کی خوشنودی اور بی عنقر سب نوشش ہوجا کی گا۔ ؘؚڡۜٵڸٳؘٛڂؠۣۼٛڹػؙؙڡؚٛڽٛڹٚۼؠۜ؋ٟؾؙڿٛۯ۬ؽؖ ڰٳٛؠؾۼۜٲءٞۅؘڿ؋ڗڽؚؖ؋ۛٳڶٲٛٛٛڟٟؗ ؠڛۜٷؾؘڽڽۯۻڶؿ

#### ء خلاصہ

نبن اصول میں کا میاب زندگی یاعظیم تر مملکت کے لئے

خواس کی نہ موکہ دوسرے سے کچے جائز یا ناجائز طریقہ برخال کیا جائے

فکر اسکی نہ موکم کسی اور کا ملک یا ملک کا حصہ یا کوی سرسز خطہ وادی
یاتیل کا چٹمد کسی نہ کسی طرح ا بیٹے تصرف وا قتدار میں لایا جا ہے

بلکہ ہر فرویا قوم کو ہمیشہ اس امر کی فکر مونی جا ہے کہ اپنے مہسایہ کو ماکسی
ضرور تمند کو دے ۔

لینے کا سوال ہی نہیں ہے۔ دسینے کا حکم ہے استحصال بالجبر موجب ہوتا ہے خوف اور اندلیشہ کا •

اگرکسی نے کسی اور سے کچھ جبڑا نے لیا ایکسی توی ملک نے کسی کمزود ملک

سے کوئی خط جین لیا یا سارے مقبوضات ہڑ پ کرلئے تو اس کے ول
میں ایک خوف و ہرا سانی کا رفرا ہوگی اور اس کا ضمیر چین نہ لینے دے گا
میا داکہ اُس کی کمزور حکومت کل توی ہوجا سے اور انتقامی کا ردوائی کہے۔
میا درکہ اُس کی کمزور حکومت کل توی ہوجا سے اور انتقامی کا ردوائی کہے۔
جرام کی تعلیم اس سور یُومبارکی میں دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بجائے طلم و تعدی
کے احسان و جریا نی کی جائے ۔کسی ملک کوکسی افتدار سے یا اراضی سے
محروم کرنے کی جف ہی نہیں ہے بلکہ کمزور وں کو سرفیراز کرتے جائے کی
تاکید ہے۔

د ۱) <u>عطا</u> :

(۲<u>) آنقا</u>:

### سُولِة النَّالِ مَكِّيةٌ وَهَلَ عَلَى وَالْمَالِ وَعَنْوَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

لِشْمِ أُنتُهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

قسم سے رات کی جب وہ ڈھانپ ہے۔ اورد ن کی حبکہ وہ خوب روشن مومائے اورخلیق کی نرو ما د ه بشك تهاري كوشش مختف بس حس فے دیا اورات سرسے ڈر تارا اورسياسمها احيى بات كو لا مم اس کو سہولت سے مہنجا دیں گے اسانی میں ا ورحس نے بخل کیا اور لا پروائی کی ا در حیشلا با اچھی مات کو توسم اسكومهولت مبنجا ديرك تكليفس اورنہ کام آئیگا اسے اسکا مال جب وہ کڑھے میں گرے گا۔ بمارے ذمہ البندے راستہ تبلادیا ا ور ہارے ہی قبضہ میں آخر واول ہے۔ سومیں ڈرا چکا ہول تم کو عظر کمتی ہوی اگ سے نه د اصل موسی اس می گروسی جو برا بر بحث شقی ہے جس نے تھٹالا ما اور مُنهمور ا اورميايا باماً يكار وورركها عاميكا راس و و مؤتقى و يرمز كاربح جودیتاہے اپنا مال این ترکید کے لئے

وَالْكِيْلِ إِذَا يَغْشَنَّى كُ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ مُ وَمَاحَلَقَ الذَّكَرُوالاُنْتَىٰ ٥ انَّ سَعْمَ كُمْ لَنْتُيِّ أَ فَأَمَّا مَنْ آعْظِي ﴿ النَّفَى وصدق بالمحشى لم فَسَنُيسَ مُرُهُ لِلْيُسْرَى حْ وَآمَّامَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى لَ وَكَنَّ بَ بِالْحُسْنَى لِ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرِي لِ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ٥ إِنَّ عَكَيْنَا لَلْهُ لَٰى نَصْ وَإِنَّ لَنَا لَكُنْ خِرَةٌ وَٱلْأُولَىٰ فَأَنْذَرْتُكُمْ فَادَّاتَكُظِّي ثُ لاَيصَالْهَا إِلَّا ٱلاَشْعَىٰ لَ الَّذِي كَنَّدَبَ وَتُولَقُّ لُ وَسَيُجَنِّهُا الْإِثْثُ أَنَّ الَّذِي يُؤْتِيْ مَالَهُ يَتَزَّكِّيٰ ٥

اس لئے کہ انہول نےمعلوم کرلیا کہ خدا ہی کے ہاتھ میں دنیا اور آخرہے۔ ( ب) وه ۱۱) جوالله کی راه میں خرچ نہیں کرتے ہیں وَآمَتَامَنْ نَبْخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ٢١) اسكے بعد هجا اللہ سے بے يروامي ( ٣) بهلى بات كو جيوت سمجيت من . وَكُذَّبَ بِالْحُسْنِي د م ) ان کے لئے لکلیف اور سختی ہے فسنيتر والعسري اس كنے كە ئنبىن اق دولت كاڭھنڈ ہو-طبائع کے اعتبار سے انسال کا قسام حب ویل میں ١٠ *انسانچ* اقسام ماعتمار طبائع وسينيح يتهاالأثفي ۱ الف) وه (۱) جود يتي مي النيا ال اسغ *عن سه كه* دل باک ہوں الَّذِي يُؤْتِيْ مَالَمُ يَتَزَكَّىٰ ۲۱) جوصرف رضائے الی کے جو یا ہم وَمَالِاحَدِعِنْدَ مِنْ نَعْيَرُ تُحْزُمُ ( ۱۷) بونک طینت میں الآاثبغاء وَجْبِرَدِيّه وَالأَعْلَ د ہم ) یہ اتقیاسے ہیں یہ عنقریب خوش ہوں گے ۔ وَلَسَهُ فَ يُوضَىٰ (ب) وہ (۱) جو دینے کے قائل نہں اور اس وجہ سے ان کے ول نگیں۔ ر ۲) جو احکام البیسے روگروانی کتے ہیں فَأَنَّذُنُّونُكُونَارًا تَكُظِّي د ۱ ) جو برطینت میں لاَيَصْلْهَا إِلَّا ٱلْإَشْعَى ۱ ۲۷) یواشقیاسے میں یه گرس گے بعم کتی موی الكَزي كَلَّ بَ وَتُولَّى روم میں ۔

اودلطف یہ کہ ایسے عطا اور سرفرازی کے بعد بہائے غرور وہمکنت کے کہ ہم نے اس طرح دیا ، جذبہ یہ کار فرما ہونا چاہئے کہ دیا تو سہی سکین خدا جانے کا نی دیا مبی کہ نہیں اور دیتے ہوئے کوئی احسان تو نہیں جالایا یہ چو ف اگر دل میں موجو دہوتو اس کا نام انقاہہ سے یہ فن اگر دل میں موجو دہوتو اس کا نام انقاہہ کے دی وسوسہ باتی ندر شا در مونا چاہئے کوئی وسوسہ باتی ندر شا در مونا چاہئے کوئی وسوسہ باتی ندر شا اشکال بالا کے مخالف و منفی علیات موجب محرومی و تحتی وعذا بہوں گے۔ مرسب کا ایک نتیجہ کا نظے بوکر بیول کی توقع رکھنا قبل میں کہ تاریخی سے دن کی روشنی کوئی مناسبت نہیں کی میں میں کر اس کی تاریخی سے دن کی روشنی کوئی مناسبت نہیں کی میں عروب موٹوں کی توقع رکھنا قبل سیم پر دلالت نہیں کرتا ۔ رات کی تاریخی سے دن کی روشنی کوئی مناسبت نہیں کی تاریخی سے دن کی روشنی کوئی مناسبت نہیں کی تاریخی سے دن کی روشنی کوئی مناسبت نہیں کی تاریخی سے دن کی روشنی کوئی مناسبت نہیں کی تاریخی سے دن کی روشنی کوئی مناسبت نہیں کی تاریخی سے دن کی روشنی کوئی مناسبت نہیں کی تاریخی سے دن کی روشنی کوئی مناسبت نہیں کی توقع کے عواقب بھی مستقبل کی میرت مقصود موتو مال کی اصلاح کے دول سے اس کی میرت مقصود موتو مال کی اصلاح کے دول سے کا دول کی سے دن کی سے دول کی دول کی اس کی کے عواقب بھی مستقبل کی میرت مقصود موتو مال کی اصلاح کی دول سے اس کی دول کے اس کا میں نیج کے عواقب بھی مستقبل کی میرت مقصود موتو مال کی اصلاح

د نیا توازن سے قائم ہے ۔ رات کے ساتھ دن ۔ نرکے مقابد میں ما دو کا توازن قائم کیا گیا ہے تاکہ اختلافی حالات کے باوج دیجا گلت کا ایک رمجیب تعلق اور یکجہتی کا خوشگوار منظر ظاہر مواور منسائنی تی تی تمہم موسکے ۔ مساعی کے اعتبار سے انسان کی حب ذیل اقسام ہیں۔ مساعی کے اعتبار سے انسان کی حب ذیل اقسام ہیں۔ (الف) ۱۱ ) جوائٹ کی را ومی خرج کرتے ہیں (الف) دی ایکے بعد می انٹید سے ڈرتے رہتے ہیں (اس) بھی بات کر ہے جانتے ہیں

ر بر) ان کے لئے راحت واسانی ہے

انسان اتسام وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى باعتبارسای مَسْنَیتِهُ لِلْکِیسُری

ضروری متصورے

وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشِي

وَالنَّهَأُواِذَاتَحَكُّنَّ

وَمَاخَلَقَ الَّذَكَرَ وَٱلْأَنْثَى

## المنوفع الضِّح الله والمنافع المنافع الله المنافع الله المنافع المنافع

لِشْمِ اللهِ ٱلسَّرَح مِن ٱلرَّحِيْمِ ٥

قسم ہے دھوپ چڑھے وقت کی
اوردات کی جب وہ فارخی سے ڈھانپ لے
ہیں چھوڑ دیا تجھ کو ترب پر در دگار خاور نہ ناخوش ہوا
اور یقینًا البعد ہم ہر ہے ترب لئے بنبت ماتبل کے
اور یقینًا البعد ہم ہر ہے تا مجھ کو ترا پر ور دگار دوہ جس سے)
کہ توخوست ہو جا گیگا۔
کہ توخوست ہو جا گیگا۔
کوراس نے تجھ کو بیٹی نہیں با یا چیر قراد اور محکانا دیا
اور اس نے تجھ کو بیٹی نہیں ہوا بھولا ہوا یا یا چر رہ فائی کی
اور یا یا اس نے تجھ کو تنگرت اور غنی نبادیا
اور جو سائل ہے اس پر سختی نہ کر
اور اسے پرور دگا ہے انعا مات کا تذکرہ کرتے رہ
اور اینے پرور دگا ہے انعا مات کا تذکرہ کرتے رہ

وَالضَّحٰى ٥ وَالنَّيْلِ إِذَا سَجْى ٥ مَا وَدَّ عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَىٰ ٥ وَلَلَاٰ خِرَةُ حَيْنُ لَكَ مِنَ الأولى ٥ وَلَسَوْفَ يُعْطِيثَ وَبُّكَ فَلَرَضَى ٥ وَوَجَدَكَ ضَا لَا فَهَا فَا وَى ٥ وَوَجَدَكَ عَا مِئَلًا فَهَانَى ٥ وَوَجَدَكَ عَا مِئَلًا فَاعْنَى ٥ وَوَجَدَكَ عَا مِئَلًا فَهَانَى ٥ وَوَجَدَكَ عَا مِئَلًا فَهَانَى ٥ وَوَجَدَكَ عَا مِئَلًا فَهَانَى ٥ وَاصَّا السَّا عِلَى فَلَا تَنْهَرُ وَ وَاصَّا السَّاعِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَ

فلاصب

خودرمول کرم کی زندگی کے بعض اتعات کا تذکرہ فرایا گیا ہے اور چندزرین احکام اس کی روشنی میں تنبط فرا دیے گئے میں بہ چندے وحی کے مذات سے بحیثیت ایک بشرکے رسول اکرم نے اپنے آپ کو محروم العاف خدا دندی تقدّر فرالیا . ر علی یا تمدنی ترقی باملکتی عروج اوسی وقت مکن ہے جب کہ :د ۱) ایٹار کا حذ ہرص و ہوا پر برتر و غالب ہو
د ۱) علی ہمیشہ تا بع رہے خوف عواقب کا
د ۲) عمل ہمیشہ تا بع رہے خوف عواقب کا
د ۳) ہرامر میں صداقت کار فروار ہے ۔

بے میں و مضطرب تھے۔ مفالفین نے جو کسی نہ کسی بہانہ کی تاک بیں دہتے تھے ، ملمن و بیع مشن و بیع مشن و بیع مشرق کے دور نے اور کہنے گئے کہ '' محکد کے خدانے محکد کو جیور دیا ہے'' وغیرہ و خیرہ ۔ حضرت رسالت آ ب کچے مغموم سے تھے ۔اس حالت میں سورہ مبارکہ کا نز ول ہوا ۔ وحس وحی کسی ضابطہ کی پابند نہیں ہوگئی ۔ اس کا انحصار بائکلیہ مرضی باری تعالیٰ پر ہے وہ بس طرح ہرجیز کا مالک ہے اوسی طرح محل اور موقع کا بھی و ہی جانے والا ہے ۔ بعیں اور تا خیران ان کیفیات ہیں ،

علا و ۱ ازیں مورہ مبارکہ کا صل منشار تین اہم اساق کی تعلیم اور نوجیہ سے متعلق ہے ۔ یہ زندگی کے بنیا دی امورمی اور ان کی تفہیم خود زندگی کے واقعات سے فرائی گئی ہے ۔
والفّہ خی دن کی ابتدا، دھوپ کے چڑھنے سے اور اس کی کمیل راسکے

عطا فرايا گباكه

چھا جانے سے ہوتی ہے۔

حیات، نبانی کامغفر ہی ہیطرح ابتدائی حالات سے مربوط ماس کرکے اعلل وافعال کے اصول اور تجربہ سے مربوط موٹ کے بعد انتہا کے کمال کو بہنچیا ہے۔

موٹ کے بعد انتہا کے کمال کو بہنچیا ہے۔

دن کے آغاز سے سی وکوشش کا دور دورہ ہوتا ہے۔ دی کے اختمام اور رات کی آمد پر کام کی کمیل کے سائد حصول مقصد کا اطبیا ان حال موتا ہے۔ دماغ کو جین اور راحت حال موٹ موٹ کا جام آرام کی نمید سے آخر کا ر برز ہوجا تا ہے۔

برز موجا تا ہے۔

اس غم اور صدمہ کے مرافل جو مذکورہ بالا صورت حال سے اس غم اور صدم کی انتہ علیہ وسلم پرطاری سے المعینان استحضرت ملی النہ علیہ وسلم پرطاری سے المعینان

والكيل إذا سجى

م رسول کی تسکین ليكن خدا فراتا ہے كه ايسا احساس نه مونا جائے. در منحاليكه:

(۱) تم میر تھے بے بس تھے اس پھی تہاری پروش است دری تم حق کے مثلاث کا سامان کیا گیا تم پرست مجود کی مثلا کی سمت عطام وئی اور اور اور تھے۔ راوح کی رمنا کی گئی۔ (۳) تم نہتے تھے، دشمنول تہمیر غنی کیا گیا تہمیں تنفنا کے مقابل میں کمزور تھے دری گئی اور دولت بھی اور فلت کی اور دولت کی اور فلت کی اور فیت کی کئی۔

يه ايسے واقعات بي وعبق ديتے بي كه ١٠

(۱) یتمول اورغ یمول پرکرم و همرانی کرنی چاہئے۔ (۲) چوکسی چی چیز کا سائل ہوا سکے ساتھ اچیے طریقہ سے برتا وکر آچا (۳) جو احسان حذا کے کیم نے کیا ہم اسکا تذکرہ عام طور کر را آچا، تاکہ سب پاس گذاری کے جذبہ کے ساتھ احسانِ خدا وزیر کی نشر بھی مو۔

تهبيب

رسالت کا ابتدائی زاند تھا۔ وحی کے دربعہ احکام اللی کا زول شروع ہوگیا تھا۔ ایک مرتبہ چو بکد ایک وجہ کے درمیان وقفہ د عظرہ ریا وہ موگیا تھا ، خور انحض ا

تجد روا ہے کہا ی فاسے کوئی اطبینا سے آگریخش گئی خور ندعقا و قوم کے روم کے گئے عمر ہماکیا گیا اپی طلب لکرائے نابينديده في اوردنيا كالعيم كال تواسكو جركا زجائ ما کا بیجیدہ تھے۔ تبلانگ کیں مجمل ان بكداكئ المادرشاكي حل کی دریافت میں اوروضح عل کے تواعد کیجائے۔ برفرداور واغی پرشان ای سے سرفراز ہوئے ہر قرم کی ایکطب تھی ۔ راہ تعیم کی ب موتی می اسکاتین عن ساكيامًا دمو تعی اور رات و ل اسی کی بستجو۔ ميرة نبوى اوراوه حندے) وَوَحَدَ لَكَ عَالِيلًا فَأَغْنَى ٣٠ وَيُنك دِت تها؛ ٣٠ تَجِعْني رواليا؛ ابدارس برطال بي الج وَٱمَّا بِنِعْمَةِ دِيِّكَ فَحَدِّثُ تخضر صلىم نے اپنے جل تجارت ملازم رب كى نعمتوں اور باپ سے صرف ایک رکھاتھا اوسی ایانداکا احسانات کو منظر اونث اورا كفلاموتر اومجنت خرث موزكل كما كرتجه كوميا عيكم اسكانكررزبان میں یا ماتھا کبھی داد<sup>نے</sup> کی درخوات و ی يرورش كى توكيمي عي كالمرادوت افعال وت ا یا ن سے طاقت عرکید رصی عانورو این آنی آورگدی کی رکھوانی کی اوروت سے نجات کان کی کی دکھوانی کی اوروت بسرى كاسان مهيا سكن بس كبين كا سى كرا رب كيامي تجارتي كارواب الله في طبيت من كطمن ميطاز ختيار وونعنا كادصف

مَاوَدَّعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَىٰ ١١) تيرے رب نے تبجه کو هيور انہيں ہے اور نہ وہ تجھ سے

وَلَا أَخِرَةٌ حَنْهِ ۚ لَأَكُونِ لَا وَهِ لَا ٢) يعتبقت ہے كہ تيراتنقبل تيرے مضى اورحال سے بہت زياده شاندارريك كا.

وَكُسُوْفَ بِعُطِيْكَ دَيُّبِكَ ٣٠) تجه يروه انعام واكرام فرائے جائيں گے كه ہرطرح رامنی ا ور نوسش موجائے گا۔ فترضى

مندر حبرذیل مراس طر مقبرسے ماصنی سے بحث مطال کا انکشاف اورستعتبل كى نسبت بدايت فرا ئى گئى ، --

ماضی کے متعلق ارشادہے حال کے متعلق ارشاری متقبل کے متعلق ارضادہ

(1) تو يتيم تفا: ١١) تيري يردر رض سائل المدا(١) رئي تيمي كم مالة الخفرت صلواتع يطن والده كرانقال يش نظرا كموكر

اورى يى تھے كوا اللہ بعدة ب كى يروش تجھ كوچا سے كك

والدکا اتقال موگیا۔ آپ کے دا داخید میمول کی خرگری

ا پ نے ۲۰ اس کے رہوجب آگی کے اور انہیں

کی عربا کی ندخی که عرد ۸، سال کی تھی نظم ونا الف نی والده مي الله فاني أو ومي انتقال كم سيايك

سے کوج کا گئیں۔ اور آپ کی روز كا ذمة الميكيجا .

الوطالت لاا.

رم) توجنک انتفا اوراث عقا (۲) تیری نهائی میگی: لبندا (۲) اینی مرگردانی اور ملدتمج منتئ فارتمكر انخضرت صلوم و رنیاوی سنا بطهٔ دین و دنیا

واتا السَّايُلَ فَلَا تَنْهَرُ

اصى كى اربخ ما الدُيجِدك يَتِيمًا فَاوْنى كاتذكره متقبك فآمّااكييثم فلانفهر لائحة عمل .

وَوَحَيْدَ لَكَ صَالًّا فَهَدُّى

مسلمان ا بنے آپ کو کھی تنہا نہ سمجھے میکن ہے کہ و و دخمنوں کے مقابر میں کمزور اور اور ادی مسلمان ا بنے آپ کو کھی تنہا نہ سمجھے میکن ہے اور الل ہے۔

علا وہ ازیں خدا و ندکریم کے انعام واکرام کی تشہیراور اپنے حقائق ومطالبات کی کا فی نشرواشا کرنی چاہیے۔

کرنی چاہیے۔ ایسے مساعی اس کے الا دول کو نچنہ اور اس کے مقاصد کے صول میں ہم طرح مدومعاوں ہوں گئے۔

کرنی بڑی دور دور کی فرایا جسنے ساری سانت بیش آئی ۔ ونیا سے تعنیٰ کردیا ۔ علاوہ ادین گرزگاہیں سالت کی دولت اور مصائب کا انبار سے بڑھ کر بھی کیا کوئی مقامیٰ انبار سے بڑھ کر بھی کیا کوئی مقامیٰ انبار سے بڑھ کر بھی کیا کوئی مقامیٰ انبار سے بڑھ کر بھی کیا گوئی ہے ۔ ج

ورمسسر عمل

خدا اپنی مخلوق کی معاشی زندگی کا ذمه دارید و و روزش کرنے والاب - بهارے لاکھول اسکیات

نا قص اس کا ایک اشا وہ کمل ہوتا ہے ۔ ہم کبھی نخیسالد منصوب کرتے ہی کبھی دہ سالد . کبھی

آبیاشی کی اسکیم ہے قریمی برقابی ۔ پھر اس منصوبہ بھی خور کیا جائے جو کرا و فر ہا سال سے

نافذ وجا ری ہے جس کی ہارش اور برق کبھی ناکا منہیں رہے ۔

مسلما فول کو بہر صال منصوبے مرتب کرنا چاہئے ۔ انہیں بہ مقابلہ اور ول کے زیاوہ وجد وجہد زیادہ

معلومات کے صول اور زیادی تھیت و ترقیق کی حاجت ہے لیکن بیش نظر اپنی بڑھائی نہو بلکہ

معلومات کے حصول اور زیادی تھیت و ترقیق کی حاجت ہے لیکن بیش نظر اپنی بڑھائی نہو بلکہ

خداوندی انعام واکر ام کی دریافت تاکی عبدیت کا جذبہ زیادہ موٹر ومضبوط ہوجا ہے ۔

خداوندی انعام واکر ام کی دریافت تاکی عبدیت کا جذبہ زیادہ موٹر ومضبوط ہوجا ہے ۔

خریت و تحقیق ایجاد و خریت مراع حضوصیات اسلامی ہیں ۔ ہر نبی متلاشی حق رنا ہے ۔

اور ہر وہ عارف جی نے ڈھونڈ اپایا ہے ۔

اور ہر وہ عارف جی نے ڈھونڈ اپایا ہے ۔

اس موقع کا میا بی پرنگرانی رکھی جانی جا ہے کہ کہیں وہی تمرد ہمارے مرسوار نہ ہو جائے جو ہمارے موات کے جو ہمارے م

﴿ يُركونشش كُونَى عِلِيهِ كَدَ المَام فَتَعَ مِينَ السُّركَ طرف مِن مِرجِيزِرجوع كردى جائے تاكد فَتَحَمَّدى كوفش كَي مِراني جِيك بارے احيا ، كى باعث مود

تمهب

دل کی صفائی اور بیم کی توانائی معزت و وقار کی بلیدی کے ضامن ہیں اسب سے زیادہ ہیم چیز نیت کی اچھائی ہے جس قدر نیت نیک ہوگی اور دل شفاف اوسی قدر آنکھس روشن ہوئی اور چیرو پر رونق جب آ مسئتہ امستہ دل وصلتا جائے اور آخرش صاف اور شفاف ہوجا نزجیم کی حکوا بندیاں اور قولی کی کمزوریاں تھی دور ہوجائے گی ، دل ہلکا توجیم کا بوجہ ہلکا ہوگا اور چوجیز ہلکی تھائی ہوتی ہے وہ دندت کی جانب رجوع ہوتی ہے ۔

قلبی کدورت اور حبانی کمزوری سے مشکلات رونما ہوتے آور مصائب بہت کن نبجائے ہیں۔ لیکن کدورت کی حکمہ صفائی لے ہے ، اور کمزوری کی حکمہ توانائی تو دوامور کی کمیل فاضح ہوجاتی ہو۔ اولاً سٹ کرانہ کے طور رعبادت میں مجھک جانا

أنيًا الني أب كو ورى طرحت إف رب كى طرف رج ع كرينا.

تین امور تھے جن سے بے چینی کا سامنا تھا۔ ۱۱) سینہ میں گرفت اور دل میں تشویش

٢٦) فرائفن كا بوجه اوراكي وجست أنتها درمه كي فكر

٣١) تعليم وسيليغ من وسعت كي ضرورت

تین انعامات کامنجانب امتٰه زول ہوا ۱۱) سینه کھول دیاگیا - ول شفاف کر دیا گیا اور آئینه یے مینی کا علاج سب

بے مینی کے دجوہ

ٱلَهُ نَشْرَحُ لَكَ صَدْمَ لِكَ

# سُوُكُ الأنْشِرَ الرَّحِيْنِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ اللَّهِ الْمُعْلِلِ اللَّهِ الْمُعْلِلِ اللَّهِ الْمُعْلِلِ اللَّهِ الْمُعْلِلِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِلِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْ

کیا ہم نے نہیں کٹا ہ ہ کیا تیرے کے تیراسینہ
اور آثار دیا ہم نے تجہ برسے تیرا بوجہ
حسنے قرزر کھی تیری کمر
اور ملبند کیا ہم نے تیرے کے تیرا تذکرا سو مبنیک شکل کے ساتھ آسانی ہے
بینک شکل کے ساتھ آسانی ہے
بینک شکل کے ساتھ آسانی ہے
اور اسپنے بڑوردگار کی طرف رغبت کر
اور اسپنے بڑوردگار کی طرف رغبت کر

آكَمْ نَشْرَجُ لَكَ صَدُدَكَ كُ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَدُدَكَ كُ اللّذِي اَنْعَضَ ظَهْرَكَ فِ وَرَفَعْنَا لَكَ فِيصَدَكَ فِ وَرَفَعْنَا لَكَ فِيصَدَكَ فِي وَرَفَعْنَا لَكَ فِيصَدَكِ فَ وَرَفَعْنَا لَكَ فِيصَدَلِهُ فِي وَرَفَعْنَا لَكَ فِيصَدَلِهُ فِي وَرَفَعْنَا لَكُ فِي الْعُشْرِ لُهُ مِثْلًا فَ وَانْ مَعَ الْعُشْرِ لُهُ مِثْلًا فَ فَا ذَا فَرَعْتَ فَا دُعْبُ فَى عُلْدَا فَرَعْتَ فَا دُعْبُ فَى عُلْ وَالْهُ دِيلِكَ فَا دُعْبُ فَى

#### فلاص

جوصورت دین کی ہے ویسے ہی ماٹل صورت دتیا کی ہے :

(۱) دنیا میں کفار کی جانب سے مسلما نول کا نا طقہ ننگ کر دیا جاتا ہے

(۲) ان پر ہرقسم کا دباؤ ڈالاجا تاہے

(۳) حتی کہ بوجھ نا قابل برداشت ہوجاتا ہے اور پیٹے تجھک جاتی ہے

اگر راہ المہٰی کا نقشہ دبلان ) سانتے ہوا ورجسۂ میدان کا رزار میں کل وری ہوتو

(۱) محاذ کی تنگی باتی نہ رہے گی ۔ میش قدمی کا سامان بیدا ہوجا کے گا۔

(۲) دباؤ کم موجائے گا اور نخالف تو تمیں کمزور پڑنے لگیں گی۔

(۳) حتی کی شکل اسان ہوجا ہے گی اور فتح وکا مرانی جومیں موجود

(۳) حتی کی شکل اسان ہوجا ہے گی اور فتح وکا مرانی جومیں موجود

اینے کواوس میں کھو دینا دن میں اس کاخیال رکھنا اور رات میں اس کا جلوہ ڈھونڈنا

دربسل

کہمی دنیا وی اعتبار سے صدیول کی زنجیر غلامی کسی اسلامی جاعت یا عام سلمانول کے گردن پر بڑی ہونی ہے کیکن جب خداکو منظور ہوتا ہے تو کڑیاں کھولدی جاتی ہیں، زنجیرٹوٹ بڑتی ہے، بوجھ ازجا تا ہے اور جھی بیٹھ بھر سیدھی اور خبیو ہوجاتی ہے جھوم ہی خود خمتاری حال کہ کہتی ہے۔ بر جھ ازجا تا ہے اور جھی بیٹھ بھر سیدھی اور خبیو سلطنت کی بنیا دیڑتی ہے اور دی کسی ہے میں اعتبار سے عفان کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے اور شریعت کے احکام کے ایک خود کا آغاز ہوتا ہے ۔ اس طرح اسلامی نداکرات ببانگ دہل نشر ہونے گئے ہیں ۔ ورکا آغاز ہوتا ہے ۔ اس طرح اسلامی نداکرات ببانگ دہل نشر ہونے گئے ہیں ۔ آزادی کا دور بریک وقت ممل نہیں ہوتا ۔ کچھ شکل آسان ہوئی ابھی مشکلات آگے موجود پائی ازادی کا دور بریک وقت ممل نہیں ہوتا ۔ کچھ شکل آسان ہوئی ابھی مشکلات آگے موجود پائی ہیں جن کی شکل آسان ہوئی اور بھی مرائل طے شدنی ہرا بھی آسان ہوئی آسان ہوئی اور نشر کی اور نشر کی اور نشر کی اور نشر کی افران شرک کے اور اشد کی طرف رغبت ہو۔ یہ مشکلات کا اور اشد کی طرف رغبت ہو۔

م حقائق رونما موگئے ۔

۲۱) بوجه اُنار دیگیا و و بوجه جو کمرتوژر با تقا اور نا قابل برداشت

معلوم مورناتها ۔ ابجیم میں توانا ٹی آگئی اور فرائض کی

یحمیل کے ساتھ طبیعت ہلکی میانی مونے لگی .

«٣) وسعت عطا مبوی . تبییغ کامیا ب رسی . رسالت کا تذکره

عام مبوا . اسلام كا آوازه بلندموا

متن حقائق كا انكثاف موا:

ر ۱) یو که منتشکل کے ساتھ اسانی ہے - ہراسانی اورتشویش

نه مونی حاصے ۔

٢٠) يه كه مبيك مشكل كے ساتھ آسانی ہے اذبت اور تكلیف سے

گھرانا نہ جا ہے ۔

٣١) يه كه ونيامي اسلام كے چرچے مونے لگے ميں اس مي تعليم

کی حقیقت واضح مونے لگیہے اور اسکی سچائی سب پر

فلاہر موری ہے۔

إن حالات مي تي فرائض عائد موتيم، (الف) باعتبار ايمان وعل:

خداىعبادت

اس کی اطاعت

اسکا شکرا دا کرنے کی و دامی منرورت

دب، بعتباراحسان:

خداکی جانب ول لگا ما

ووضَعْنَاعَنْكَ وِنْهَكَ

الَّذِي ٱنْقَصَ ظَهُرَكَ

وَمَ فَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ

تينحقائق

فَانِّ مَعَ ٱلعُسْرِيْسِيُّ ا إِنَّ مَعَ ٱلْعُيْرِ كُنْيًّا

تين حقائق

فإذا فرغثت فانبضث وَالِيٰ رَبِّكِ فَاتْرَغَبُ

اعال کی مناسبت سے بدلہ ہوگا ۔

الله چونکه سب حاکمول سے برا حاکم ہے ۔ اب اور آئیزہ عدل اورانصاف پورا پوراکے گا۔

تهبث

ا سان کی خلیق حالت گنا دیس نہیں ہوی اور نہ ہی اس کے اجزائے ترکیبی میں نیکی اور برگازگا مشترک میں ۔ انسان کی اہنرین بید اوار ہے اور اس ہیں اس امرکی صلاحیت ہے کہ اپنی این کی بہترین بید اوار ہے ۔ انسان پر اس کا ازوم عا کرے کہ اپنی اس غیم انشان کی خطمت اور شان کا ثبوت مہیا کر سکے ۔ انسان پر اس کا ازوم عا کرے کہ اپنی اس بری اور اس غیم الشان نخلیق کے مدنظرا بینی زندگی کو اس کے اعلیٰ معیار پر قائم رکھے ، اپنی رمبری اور رمنہ انسان کی کے لئے ان عظیم المرتب انبیا علیہ السلام کے حالات بیش نظر رمیں جوا دوار مختلف مرتب المیں اور انہ بیں تعلیات کے خت اپنی زندگی کے بہشعبہ کو سنوار کے کئی وسعی کرے ۔

چار دورآخرین انعات کا واقعات تنکره فرایا گیاہے۔

وَالتِّيْنِ ہے مراد طورسینا " یا کوہ جو دی ہے جمال

حضرت نوئح نے طوفان کے بعد خد اکا فیکرا داکیا.

وَالنَّرْشُوْنِ عَمْرَ مَنْ مَنْ مِنْ مَا مَا مُنْتَوِنَ عَمْرَ مُنْ الْمُورِيَّا " يَاشَام " مِ جَهَال مِعْرَت عيني كافلور على من آيا-

وَكُلُودِسِيْنِينَ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن المِن اللهِ مِن المِن المِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن المِن المِن المِن المِن المِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن الله

کو نبوت سے سرفراز فرمایگیا . وَهٰ لَا لَبَتَلَدِالْاَمِیْنِ ۲۳ ) بُلداین سے مراد مَدَمغظّمہ ہے جہاں صرت محدر والسلم مبعوث فرمائے گئے ۔

#### ٩

بِسُلْمِيْ الرَّحْمْرِ. الرِّحْمْيِو

قیم ہے التین دالزیوں کی
اور طورسینین کی
اور اس امن والے شہر کی
یقینًا بنا یا ہم نے انسان کو احسن ترکیب پر
پھر بھیردیا ہم نے اسکوسب سے نیچ
گرجو ایان لائے اور نیک کام کئے سواُن کے لئے ہے
توا ب بے انتہا۔
پیس کون چیز تحج کو دولانعماف کی نسبت جھٹلا سکتی ہے ۔
کیا انٹرسب حاکموں سے بڑھکر حاکم نہیں ہے

وَالتِّيْنِ وَالنَّرْيَةُوْنِ كَ وَطُوْرِسِيْنِيْنَ كَ وَهُنَ الْبَلْدِ الْمَمِيْنِ فِي لَقَكْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَفْتَوْيِرِ فَ يُخَمَّرُ وَدُوْنِهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ كَ اللَّا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُوا الضَّلِحْتِ فَلَهُ مُ اَجُرُّ عَيْرُ مَمْنُوْنِ فَ فَمَا يُحَيِّرُ بِكَ بَعْدُ بِالتِّيْنِ فَ فَمَا يُحَيِّرُ بِكَ بَعْدُ بِالتِّيْنِ فَ فَمَا يُحَيِّرُ بِكَ بَعْدُ بِالتِّيْنِ فَ بَا اللَّهُ اللَّهُ بِأَحْكِمِ الْحَرِمِيْنَ فَ كُلُونَ اللهُ بِأَحْكُمِ الْحَرِمِيْنَ فَ كَلَامُ اللهُ فِي الْمَالِيْنِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ فَي الْعَلَى اللهُ اللهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَي اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

#### فلاصب

اسلامی تعدیم سرزماند میں خدا کے منتخبہ تغیر کے فریعہ سے انسانی رنہائی کے گئے دیجاتی رہی ہگراہ انسان ہی تھاجو بار بار بھول میں مبتلا اور سرکشی کا مرتکب مہوتا رہا۔ اسلامی تعدیم کی ایک حقیقت یہ ہے کہ انسانی تخلیق مہترین عناصرا ور تو تول سے ہوئی ہے ۔ اس وجہ سے اس کو ارشرف المخلوقات کا درجہ دیاگیا ۔ انسانی کر دار اور عل اگر منافئ احکام اسلامی ہول توبا وجو داس کے بہترین خلیق کے سکو افل انسان احکام اسلامیہ کا یا بندر ہے تو اس کے عطاشدہ درجہ کے مطابق اس کی مرفرازی ہموگی اگر انسان احکام اسلامیہ کا یا بندر ہے تو اس کے عطاشدہ درجہ کے مطابق اس کی مرفرازی ہموگی اگر انسان احکام اسلامیہ کا یا بندر ہے تو اس کے عطاشدہ درجہ کے مطابق اس کی مرفرازی ہموگی

اختیار کرتا ہے تواس میں اس کی مجی گنجائش ہے کہانے اعلیٰ اورار فع ہید اُنشی مقام سے گر کر بدترین مخلوق ہو جاکے اور اِنفل سا فلین کہلانے کا مستوجب ہو

ا فرا فیاد دسیس دور میرسداد

 تُحِ**رَدُ** ذَنْهُ أَسْفَلَسَا فِلِيْنَ

یہی کیفیت ان افوام کی دہی جواپنے انبیا کی تعلیم سے گرز کرکے صحیفہ نا ہے ربانی میں تخریف قرمیم کے قریحب ہوئے۔ بیکن اس حالت من ھی مالوسی کی کوئی وصر نہیں اگر تو یہ وہتعفار

ا یوسی کی پر هم کی یا آلاً الّذِیْنَ اَمَنُوْا وَعَدِ لُوا ایکن اس حالت می هی ایوسی کی کوئی وجر نهای ارّ توب واستعفاً وجه نهای ارتوب واستعفاً وجه نهای الله وجه نهای الله وجه نهای وجه نهای الله وجه نهای الله وجه نهای الله وجه نهای الله و ال

۱) الملامی تعلیات کے تحت ایمان پر قائم موجائیں اور ۲) المامی تعلیات کے تحت اعمال نیک کی جانب (۲)

رجوع بموحامي

دواس حالت میں بے انتہا اجرکے ستی تو موجائیں گے اور بنیار فیضان اہلی سے متمتع ،

اسی سے فرازی کا نام عدل وانصاف ہے جس کے سے تاہم فروقوع کی کذیب مکن ننس ۔

*ڡٚٳڲ*ڴڒۜؠٛڮٮٙۼۮؙؠٳڵڗؖؽڹ

حقیفت یہ ہے کہ اللہ ہی سب حاکموں کا حاکم ہے۔ اوسی سے سب اموزشکل ہوئے ہیں اور اوسی پرسکارتامے نتنی: اسی کا افتدار سب پر جاری وساری ہے۔ اليشرالله باحكم الخكميان

ورسسب عمل

مسلمانوں کو اپنی صلیت پرمهیشدنظر رکھی چاہے ؛ تخلیق کے اعتبار سے وہ بہتر قولوں اور صلاحیتوں کے حال ہم یہ چارغلیم تر منازل ہیں جہاں سے دینی اور دنیاوی ملاح كالمنفاز وارتقابوا ـ

حضرت نوخ کی تعلیات اون کے زمانہ کی مناسبت تعیں۔ حضرت موسی کی توریت زیاد ه وسعت کی حال تھی ۔ حضرت عیلی کی ال نجبل توریت کی تعلیات کے از سرنوا حیا کے طور یز ہازل فرما نی گئی ا ور آخر کاران کے قیمع نشان ید

اب باقى نهيس رہے ۔

حب معاملات دین و د نیا ایک معیارِ قامُمه پر میوزنج گئے' حفرت مخدر رول التصلعم كے ذریعہ ایسا ضابطہ سرفراز فرمایا گیاج انسان کی دوا ًا رمهری کرسکے جسکے مندرجهٔ ذیل امول و توانین اس کے ہر شعبہ کی ہر نوعیت اور ہر کرھیت رِ صاوی <del>تھ</del>ے ا ورحس کا نام قرآن مجید قرار دیا گیا ۔ ان سب انبياعبيه الصالوة والسَّلام كي تعليم كا درس ايك مي صنوع

لَقَايْخُلَقْنَا ٱلإِنْسَانَ فِي ٤١٠ انسان ايك بهتري تخليق مي -

آحُسَنِ نَقْوِ ثِيرِ

۲۰) اس کی بناوٹ کا جُرُوا ولیں تفویم یا تعدیل ہے < ۳ ) ظاہری اور باطنی ہردواعتبار سے اس کی مسئت کنر بھلے قا کی ہے،اس کی صلاحتیں بے نظیر ہی اور خدا کریم کے بے شار کرمفرا کیوں کا حال ہے

کیکن انسان جب اینی حقیقت کو فراموش کرها تاہے اور ایمان یں فتور بیدا کرانیا ہے اور اعمال صالح سے روگر دانی

## سُوَة العَلِفَ مَدِّينَ وَهِي لِينَ عَيْنَ قُلْ اللَّهُ

لِيْسِمِ أُنتهِ ٱلتَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

براہ اینے برور دکار کا نام لے کر حس نے بنایا بنا یاان ن کو خون کے وتعرمے سے را عدا در تیرا برور د کار برا کرم ہے جس نے تعلیم دی قلم سے تعليم دي انسان كواس كي جو وه نهيس جاتما تها نهين بني اانسان حدسے متجا وز موجا آ ہے اس وجرسے کا اینے آب رمستغنی دیکھتا ہے بیٹک تجھے اینے یر ور د گار اس اوٹ کرما ہا ہے کیا تو نے دکھا اسکو جومنع کر ہاہے اک بندہ کوجب وہ نازیر عتاہے د مکھ آو اگر وہ بندہ بدایت پرہے! یا برایت ویا ہے رہز کاری کی ! تعلاد کھ وہ حبلا ہا ہے اور منہ موڑ ہا ہے کیا اسس کومعلوم نہیں کہ اسرد کھ رائا ہے ہنیں نہیں ااگریہ ازنہ ایکا توہم گھسٹیں کے اِل مکر کر بالحبوفي اورخفا وار یس بلالے اینے ہم جلیسول کو ہم بھی بتلاتے میں دوزخ کے بیا دول کو

اِثْرَاْ يِاشِم رَيِّك الَّذِي حَلَق أَ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ 3 إِنْ وَدَيُّكَ ٱلْأَكُومُ لِي الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ لَّ عَلَيْهَ أَرْدُنْسَانَ مَالَوْنَعِلُونُ كِلَّا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيَطْعَى ۗ آن رَّالُالسَّتَغْنِي طُ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّحُومِي أَ آدَا يْتَ الَّذِي يَنْهِى لَّ عَسْدًا إِذَاصِكُ فَ اَدَايْتَ إِنْ كَانَ عَلَى ٱلْمُدْى ٥ آدْآمرَ كِالتَّقَوْي مُ اَدَأُنِتَ إِنْ كُذَّ بَوَنُولُكُ أَ آكَمْ تَعْكُمْ بِآنَّ اللهُ يَرِي لَ كَلَّاكِنُ لَمْ يَنْتُهِ مَّ لَنَسْفَعًا الْالنَّاصِيةِ ٥ نَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ثُ نَلْيَدُعُ نَادِيَهُ 🖔 سَنَدُعُ الزَّرَابِنِيةَ لَّ

اگر مسلمان ان صلاحیتوں کو ہمیشدا حاگر رکھیں اور ملجا ظاحکام اللی دنیا کے ہم شعبہ سے استفادہ مرتب حائیں تو بحالت موجودہ بھی کا مرانی حاسل ہوگی اور آخر نیتجہ بھی شاندار ہوگا۔
لیکن اگر انہوں نے تساہل برتا اور اپنی نظری جو ہر کے باوجود اپنی زندگی کو آلودہ ابنے ایمان کو کمرور اور اینے اعمال کو نالیب ندیدہ کرلیا تو پھر یتی نیت بھی واضح رہے کہ وو نیمج سے نیمج کرا و سے جائیں گے تا آئکہ وو تو ہو واست مفارسے پھر اپنے مقام کو جائس کرنی سب حاکموں کے حاکم سے لیمب حجز وائمکسار التجانہ کریں ۔

## تمهيب

فن تعلیم کے چند مفررہ اصول میں مرحتی علم سے کسی مناب ذریعہ ادر توسط سے متعلم کو علیے بہرہ ورکیا جاتا ہے ۔ حقیقی تعلیم کا مرحتی عالم جزول ہے ۔ ذرائع تعلیم مختلف صلاحتیوں کے مختلف ہوتے میں جانحضرت صلعم کی تعلیم سے تیت رسول ، ذریعہ وحی مولی ۔

تعلیم نفرری هی موسحتی ہے ، تحرری هی -اولین شرائط تعلیم یہ ہیں ،-

١١) معلم علم كا وتفنى مو-

۲) اس کا فیصنان کسی حدسے محدود نہ مو .

٣ ) متعلم كا ارا ده يخته ا وراعتقا وصيحح مو -

( س) اوصوری تعلیم صل کرکے متعلم کو آپ سے باہر نہ ہونا چاہئے اور اپنے اور اپنی معلم کے صدود آوا ہے اور اپنی معلم کے صدود آوا ہے اور اپنی معلم کے سے معلم کا اور آپنی معلم کے اور آپنی کے اور آپنی معلم کے اور آپنی معلم کے اور آپنی کے اور آپنی معلم کے اور آپنی کے اور آپن

( ۵ ) علم کے ساتھ عل کا مونا صروری ہے .

١ ٧ ) مخالف اثرات كى يروا نه مونى چائے.

تا تخضرت صلعم اُنمی تھے ۔ اب ظاہر طور پر منصب رسالت پر فائز فرائے جارہے تھے ۔ وقت آگیا تھا کہ خیتی تعلیم می وسعت بخشی جائے ۔ حضرت جبرس میں کو مقرر فرایا گیا کہ باضا بطہ تعلیم کی ابتدا مو۔

ر سول کی اتبدائی اِفْوَا بِاشِم رَبِّكَ الَّذِی حَلَق تُ اَنْصَرت مَلَم کو بڑھنے کے لئے فرایا گیا ۔ انخصرت ملعم نے تعلیم اوراسکانشا تعلیم اوراسکانشا تعلیم اوراسکانشا اسکا ہے جواب دیا کہ میں بڑا ہوا ہمیں ہوں کسطح بڑھ سکتا ہوں اس برارشاد باری تعالی ہواکہ بڑھنا اسکتا ہے جھول

تعلیم کے طریقے ہیں:۔

١١) خداكا أم كر راهنا شروع كرنا جاب عي عب

كَلَّهُ الْانْطِعْرُ وَالشَّجِدُ وَالْتَحْرُقُ اقْنَرِبُ حُ نَبِينَ بِهِ مِثَانَ الْكَاكِمَا الْعِده رَا ورقرب مال ر

فلاصري

تعلیم سرانسان کے لئے صروری ہے ۔ لیکن تعلیم کا آغاز اللہ کے نام سے بیونا چاہئے ۔
اولاً: تعلیم و وامور پرمنی ہونی چاہئے :

(۱) یہ کر خداب کا بیداکرنے والا ہے، سبجیزول کا علم کھنے والا اور ٹرا

كرم كرنے والائے -

ر ۲) یہ کہ بتدہ کی بیدایش کے مباویات گرحقبریں لیکن اللہ کاففنل اُس پر ہے اور اس صول علم کے لاتمنا ہی مواقع عطا فرائے گئے میں۔ البتہ اس کوائر کا احساس موناجا ہے کہ صول تعلیم سے وہ کرم کے کرم سے بے نیاز نہیں سکتا۔

نا نيا : تعليم سب زيل حقائق ريشنن مونى جاسط : نا نيا : تعليم سب زيل حقائق ريشنن مونى جاسط :

د ۱) یہ کہ چاہے کتنا ہی علم جسل مواکنتی ہی دریافت تحقیق کیجائے انسان کو یہ بر

سر کارومیں لوٹنا ہے جہاں سے علم کا سرحثیر بکتا ہے۔ این عمر اس میں اس سے اس میں مار ملسد جاتا ہے۔

ر ٢ ، صول علم وعل بالعلم كے دوران مي ركا وليس مولى، دفيق بني آئي گى اسى قوتول سے دوجار موال اللہ سے گاج سرطرح ريشان كرنا جائے گى -

و دل کے روپر وہ کی جس میں جو ہر اور اپنے معلم پر ہورا در اپنے معلم پر بورا ایقان ۳۰ میکن اگر متعلم اپنے حصولِ مقصد میں متعقل مزاج ہوا ور اپنے معلم پر بورا ایقان

ر كم تومخالفت كاعنصر كست تورد واور رسوا بوكا -

آخرکار جوعلم دنیا وی حیق کے ساتھ اسلامی اضلافیات کومر بوط کئے ہوئے ہو، جسکا نشاہ قرب خداوندی کا حصول ہو وہی ابن تام قوتوں پر فتح و کا مرانی حال کرے گا جو محض نیا دی ضروریات اور اقتدارات کے لئے کار فراہوں ۔ آدَءَ يُنَ الَّذِي مَيْهِ فَى اللهِ مَهُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ے منع کر قاہدے ۔ سے منع کر قاہدے ۔

دب ، ینهیں خیال کرتا کہ حس کو وہ منع کر رہاہے وہ ایک تو ہرایت سے سرفراز فرایا

عاجکاہے۔

رج) یہ نہیں سوچاکہ اس طرح منے کرنے سے

خود و دامک توحیقت ایزد کو جنلا ر باہے ۔ دوسرے رحکام رمانیسے

ر ماہے۔ دوسرے اعقام رہاں۔ عملاً روگروانی کررہاہے ۔

(٨) مخالف اگرا يختركات سے بازنبيس آكے گاتو (يوك

الله تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہاہے) وہ اپنے بیٹیانی

کے بال سے ،جو جھوٹ اور گنا و سے آلود ، ہیں گھسیٹا جائے گا۔

اگر وہ اپنی گراہ جاعت کی حایت طلب کرے تو دوسری جانب سے عذا ب کے فرشتے کارگذا

مول گے اور تیجة اس کو ذلت اور رسوائی

انھانی پڑے گی۔

ا ۹) لبداتعلیم پانے والے کو حکم دیاجا تا ہے کہ منع کرنے والول کی بروا ند کر سے

ٱرَءَيْتَ إِنْ كَانَ ۖ **كَلَّ الْمُ**لْكُ ٱوۡٱمۡرَىٰإِلنَّـٰ ڠُوٰى

آدَءَ يُتَانَ كُذَّبَ تَوَكَّلْ

ٱكَمْرَيْعْكُمْ بِإِنَّ اللَّهَ يَزْيُ

ػڷؖٲڬؠۣڽٛٷؽؘٮٛؾڋڐڶۺۿڲٵ ؠۣٳڷڹٳڝٙڹڹڔ۩ٳڝؘڹؿٟڰٳۮؘۣڹڿؚڂٳڴؿٟٞ

خدانے ساری کا ُنات کو بیداکیا وہ انسان کو تعلیمے بہرہ ورهبی کرسکتاہے - بیراس کی مرضی ونشاء پرموتوف ہے کر حبرت می تعلیم وہ چاہے اور جس حد کک وہ مناسب سمجھے دے۔ (٧) كا مرسے كر حس كويرها يا جار لاہے وہ بے بس انسان حَلَقَ لاِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ \* ے ' نہایت حقیرا ورمحض خون کے اوتھڑے سے إِثْرَا وَرَبُّكَ ٱلأَكْرَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مَا مُعَمِّمُ وَارَا مِنْ وَا سب سے را طاقت والا ہے ، کرم ایسا کر جکے فیض رسانی میں بنل کو خل نہیں ہے۔ اس کے باس کسی کم کی کمی نہیں ہے۔ رم) نعلیم فلے ذریعہ سے تحرری اور کیا بی نوعیت اختیار الَّذِي عَكَّمَ بِالْقَلَمِ الْكَلَّمِ الْمُ ر سکتی ہے اور تقرری طراق رہمی دیجا سکتی ہے۔ متعلم كو و محيزي سكھلائي جاتی ميں جن كاسكوعلى بقا ۵) دوران تعلیم می عمواً به و کیما جا تا ہے که متعلی جب کیکھ كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِيَطْلَحَىٰ سکھ لیٹا ہے تو اینے خائی طبع کی وجسے یہ آن رُاهُ اسْتَغْنَيْ فرمن کرلیتا ہے کہ میں نے سب کھر حاسل کرلیا اور بھرآ ہے سے یا ہر موجا تا ہے ۔ (۱) یہ امر قابل فراموشی نہیں کہ جائے میں مگال کھا ٳڽۜٳڮڒڽؚڬٳڵڿٛڠٯ۠ معاجنيقي كالترشيه لبرزي رمتاك متعلم كومعلم ہی کی طرف کراڑا رجرع ہونا ہوتاہے۔

#### مروره القرمكية وهي اكات سولا القرمكية وهي الاتات

بِشُهُ النَّالِحُ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

بے شک بھنے آنارااس کو شب قدر میں
اور تجھ کو کچھ معلوم ہے کہ یہ کیا ہے شب قدر
سنب قدر مہتر ہے ہزار دہمینوں سے
اُر تے میں فرشتے اور روح اس میں اپنے
پرور دگار کے حکم سے مرکام پرسلام وامان ،
و و طلوع فجر تک ہے

اِتَّااَنْزَلْنَهُ فِي الْيَلَةُ الْقَدْدِنَ وَمَآاَدُرْ لِكَ مَالَيْكَةُ الْقَدْدِنَ لَبْلَةُ الْفَدْدِنَ مَعْمِنَ الْمِنِ مَّهُوةً تَنَزُّلُ الْلَكِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ تَنَزُّلُ الْلَكِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ دَيِّهِمْ عَمْ عَنْ كُلِّ امْرِنَ سَلَمُ وَالْمَدِنَ

#### فلاصب

ہر ملک یا قوم کے لئے کوئی یا گاری دن ہوتا ہے ۔ کوئی حنن ُور وز ''بناتے میں تو کوئی تقریب ''سال نو'' کوئی خود مختاری کے تعلق سے کسی مقررہ دن پرنوخیاں سناتے ہیں تو کو ٹیکسی عنظیم تر مستی کی پیدائیش کی نسبت سے عید کا سامان کرتے ہیں ۔ ہمرصال ایسا دن تجدید تصورا ور آزگی نجش واقعہ متعلقہ کا دن ہوتا ہے اور اسکو بڑی اہمیت دیجاتی ہے ۔

اس سورہ میں ایک ایسی ہی ظیم الشان شب کا ذکر فرا یا گیا ہے۔
اتول تو بیشب ایسے عہینہ میں واقع ہوتی ہے جوروز وا ورنماز السیم اور زکیہ کا جہیزہ ۔
اس جہینہ کی ان خصوصیات سے جہانی کدورت وور اور دماغی صلاحترا ما اللہ اس جہانی کدورت وور اور دواغی صلاحترا ما اللہ اللہ کے قوی امکا نات ہیں۔
اور رومانی کیفیات طاری ہونے کے قوی امکا نات ہیں۔
دوسے اس شب میں ایک ایسے ضابطہ حیات کی کرار موتی ہے اور ایک نیے وہنو العل

ع

نصا بتعلیم کی تمیل کرتے ہوئے تقرب الهی کو بیش نظر رکھ کر جوتعلیم کا حقیقی نصب تعین ہے ، اپنی تعلیم کی خکر اورعل کی کوشش میں نہمک رہے ۔

ورسس عل

مسلماؤل کوبطورخاص کھم ہے کہ صولِ علم کی جانب پوری طور پرمتوجہ ہوں · یہ فراموش نہ کر نا چاہئے کہ اسلام کا آغاز حصول علم سے مہوا ۔ استخضرت سلعم پرج ہیلی و می نازل ہوئی وہ'' اف را ء پڑشتل متی ۔

علم کی نہ کوئی حدید نہ انہا۔ یہ بالکل غلط تصورہ کے تعلیم محض مخصوص شعبہ جات کی حدی کہ محدود رہنا چا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جہاں سے جوعلم جال کیا جاسکتا ہے حال کرنا چا ہئے۔ علم کی تلاش ہرجیز سے متعلق مونی چا ہئے اور ہرا مرسی تقیق و تدقیق مونی چا ہئے سجا مسلمان نہ سائنسی اور میکا جمی معلومات ہیں کسی اور سے پیچھے روسکتا ہے اور نہ دینی اور روحی ارتقامی خنے زیا دو سائنسی معلومات حال مول کے آئا ہی زیا دہ خدا کی قدرت کا انگنا ف موگا۔ علم کا اہم تریں جزعل ہے ۔ جب نے عل کی جانب توجہ نہیں کی وہ جا بل محض ہی رہا ۔

میں وہ چنزی اُ تریں اورُا ترتی جا تی مں حن کا تعلق انسا نی فلاح سے ہمدینہ کے لئے والب تہ ہے . اس کارخا نهٔ قصا و قدر کی ابتدار معارم موتا ہے کہ اسی خبیں ہوئی اور دین ودنیا سے تعلق جتنے بڑے اور اسم امور ہیں سب كا وقوع اسى شب من موا ا ورموتا جا آ ہے . تعصیل ان امور کی مالک الملک ہی جانے ۔ قرآن ترمین کے نزول کی اولین وحی کی آید کوشب قدر سیصنعین کیا جا تا ے - ہرحال یاموراہم ترمن اموراسلامی سے میں ۔ تَنَوَّلُ الْكَلَّكِيكَةُ وَالتَّرْفِحُ فِيهَا إِسى شب مِن جَكِم رباني فرضة أرّ تيمن "روح" رقع من -اور ہرکام کی ابتدا کرتے میں جرکا تھی رب اعلیٰ نے فرمایا ہی۔ تخلیق کی بی شب ہے، عطائے ایان کی بیی شب ہے، انتظام دین و دنیای بی شب ہے ، تنظیم حیات کی هی شب ہے۔ ڈنیا پر مخلوقِ آسانی کے نانل مونے کی لیی شب ہے اور یہب امورکسی اور چیز سے متعلق نہیں سوائے اسکے کہ قیام ان و امان می بید شب ہے حتنابھی فرایا گیا اور حتنا کچھ اس فرانے میں صمرے و ورب ولالت اس امر رکر ہا ہے کہ سال تمام میں اس شب سے زياده تنرك اوركارا مدكوني شب نهس ـ اس كونعض واقعات كى حد كك مى محصور نه كرلينا مايئ اور نه يمكن ہے كه ان عام امور كى تفسيل يا صراحت بيان موجميك كمني فرضة اورالاروح "بحكم الني ارتيم ب

خة قد رئ خصوبا

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ آمْرِ

خیروبرکت کازول جس سے انسانی حیات کی تجدیدی مظامرے ہوتے ہیں۔
کم وبیش ہرسال خدوف و کسوف کاعل ہو آئے۔ ہرسال ستاروں اور سیاروں کا ایک خاص محل
وقوع اور ایک خاص اجماع ہو آئے جن کے وجوہ وعل سے ہم تا حال بہت کم واقعت ایک طرح ہرسال اس شب میں خاص قوانین ، خاص اثرات ، خصوصی جا ذبت کار فرما ہو تی ہے۔
اور رات تام کار فرما رستی ہے جس کا اثر ان قلوب پر نہایت ورجہ واضح ہو تا ہے جو
ان اثرات کو قبول کرنے کی بدر جُرائم صلاحیت رکھتے ہوں۔
ہرکیف یہ ایک اہم واقعہ ہے۔ انسانی حیات کی پیشب من وسکون اور لذت و ملاوت کی شب
ہرکیف یہ ایک اہم واقعہ ہے۔ انسانی حیات کی پیشب من وسکون اور لذت و ملاوت کی خبر ہوا اور کی قدر قبمت
ہرکیف یہ ایک ایم واقعہ ہے۔ انسانی حیات کی پیشب من وسکون اور لذت و ملاوت کی شب
ہرکیف یہ ایک اندازہ نامکن ہے۔

کا اندازہ نامکن ہے۔

تمهري

اندھیرے میں روفنی پیداکرنا سال بحرکے زنگ کو دور کرکے قلوب کوشفاف کرنا زندگی کو گازہ
قوت حیات عطاکرنا سبدا، فیوض سے نئی روح کا نضیا ب ہونا بیسب امور سجد یہ فیضان
ا ور از دیاد قدر کے سلسل میں بالالتہزام سالانہ دُہرائے جاتے ہیں۔
اعاد ہُ حیا ت کے ہیں راز ہے آگا ہ کیا جاکراس کے حبتی کی آرزو بیدا کی جاتی ہے ۔ رمضان کا
مہینہ جہم کی پاکی ول کی صف ائی اور دماغ کی تسکین کا بہینہ ہے خدا کی جیسی ضابطہ خدا و ندی کا اعادہ ، احکام المی کی قبیل سب اسی نقطہ قدر سے شروع اور اسی نقطہ قدر
پرمنہ ہی ہوتے ہیں اور یہ امیا نقط ہے جو زمانہ کے اعتبار سے تاقیا مت جاری ہے اور نفر بدسے ہرکا و خیر رہاوی کی نفر بر کے اعتبار سے تاقیا مت جاری ہے اور میدائی کی خور بی نفر بدسے ہرگا و رہے اور میدائی کی نفر بدسے ہرگا و خیر رہا وی ہے
نظر بدسے ہرکا و خیر رہا وی ہے
نظر بدسے ہرکا و خیر رہا وی ہے

ریم، اس ننب میں ان فرشتوں اور روح "کا اتر نا ہی کا رخیر سے متعلق ہے سے افغیر سے دھ میں سے دھ میں ہے سے کا روبار وفیضان کا سلسلہ طلوع فجر میں کے کا روبار وفیضان کا سلسلہ طلوع فجر سے کے کا روبار وفیضان کا سلسلہ طلوع فجر سے کے سے د

درسستعل

مسلمان رنگ آلو دنہیں ہوسکتا مسلمان ہمشہ لکیرکا فقیر بنانہیں رہسکتا ۔اسلام میں وہ قوتمیں ہیں جو سلمان رنگ آلو دنہیں ہوسکتا ۔اسلام میں وہ قوتمیں ہیں جو سلمانوں کے حیات کی سالانہ تجدید کرتی ہیں ۔اس کے زنگ کو دور'اس کے اعمال کو واضح اس کے بدعا ومقصد کو رکوشن اور اس میضیقی جذبہ اور والہا نہ عقیدت کو تازہ کرتی ہیں ۔ سلمان مرسال بھرسے تھی تی سلمان نبتا ہے بشر طیکہ وہ ا ہے آ ہے کو اس تعنیت موقع پر سفیل کے لئے مسلمان مرسال بھرسے تی تا ب کو اس تعنیت موقع پر سفیل کے لئے میٹر کرے اور شفاف اور آبدار موکر بھرسے اپنا حقیقی جذبہ عمل درست کرہے ۔

اس میں تمک نہیں کہ ان صلاحیتوں کی وجہ سے جو خد ہتحالیٰ
نے انسانی ذمن و دماغ کوعطا فر مایا ہے ' انسان کی حد
میں ایسے ' مور دریافت ہوتے رہیں گے جنعیرانسانی تحقیق
و حدید انکٹیا فات "کا نام دے گی لیکن انسان ' انسان
ہی ہے اور اپنے سارے مساعی کے با وجود اُس کے
حیطہ درک سے خارج بعض امور میں جورموز ہی رہی گے۔
انسانی و ماغ کی رسائی ان تک بہنچ نہ سکے گی۔
لہذا اس خصوص میں قیا سات کی دوڑ کے سوا اور وی فینے میتے ہرا مد
ہنیں ہوسکتا۔

المورتعلقة شيقار

شب قدر کا تعلق جو کہ تخلیق نظیم اسیس اور تجزیہ سے ہے اور چو تکہ اس شب کے کار و بار انسان کے علاوہ دیگر مخلو<sup>ق</sup> آسیانی سے میں متعلق میں لہذا اُن کی کما حقہ وضاحت انسانی وماغ سے بالاور ترہے بس اتنا سجو لینیا کافی ہے کہ :-

۱۱) اس شب کی قدر و منزلت بعظمت اور ہمیت ، زمار کے اعتبار سے بجیع اقوام کے سالہا سال کی کارکردگی سے بھی بڑھ کرہے ۔

۲۱) اس شب میں وہ چیز آباری گئی جو نشائے تخلیق کی میل کی موجب ہے۔

۳۰) اس شبیں وہ فرشتے اور ' روح " امرتے میں جن کے اس شبیں وہ فرشتے اور ' روح " امرتے میں جن کے سود احکام اللی فوری تعمیل ہے ۔

یاس کے لئے ہے۔ جو درتا ہی اپ پرورد کارسے۔

ذُلِكَ لِمَنْ خَيْرَ دَبُّهُ ٥

### فلاصت

اہل کتا ب یہ بود انصاری وغیرہ ۔ اور مشرکین ۔ بت پرست وغیرہ ۔ إسلام کوتسلیم کرنے آمادہ نہ تنے ۔ جب کا کہ ان کے بیال خداکی جانب سے کوئی مزنق ''صحیفہ یا نشانی کمین نہو۔ اس کے بعد جب قرآن شریف کا نزول ہوا اور صاف صاف نشانیاں بتلائی جانے لگیں اور اس کے بعد جب قرآن شریف کا نزول ہوا اور صاف صاف نشانیاں بتلائی جانے لگیں اور اُن واقعات کا اظہار کیا جانے لگا جس سے ایک اُتی رسول کسی طرح واقعت نہیں ہو سختا تھا نؤا ب اور جبانے تا شے جانے لگا ۔

مخضری کوان میں سے اکثر کوائل باک پیام کقبول ندکرنا تھا اورا نہوں نے نہ کیا اور اسی وجہ غلط روی میں مبتلا ہوئے ۔

جنھوں نے اپنے عائد کردہ شرط کی تھیل پراپنے انکارسے باز آکر اِسْلام کو قبول کرلیا وہ سے ان اور اسلام کو قبول کرلیا وہ سے داختی ہوا۔

## تمهيث

ہر بخیہ کے لئے تعلیم ضروری ہے۔ جو بچہ ابتدا ہی سے بڑھنے کی جانب اُل نہیں ہو تا ہے، جو شرکت جاعت سے ناراض یا سبق بڑھنے سے منکر، وہ طرح طرح کے بہانے تراشا ہو۔ حب کتا ب اس کے اقدمیں دیجاتی ہے تو کہتا ہے '' یہ تو میرے بڑے جائی اور بڑے چپا کی کتاب ہے ، اوس کے اور ای منتشر اور اسکی سئیت پرانی ہے مجھے نئی کتا ب چا ہے'' یہ جب نئی کتا ب چا اور اسکی سئیت پرانی ہے مجھے نئی کتا ب چا ہے'' یہ جب نئی کتا ب چا اور استاد اس کو درسس کی طرف متو حبہ کرتے ہیں تو اسے نما اُل حب مندکرتا ہے، پڑھتا نہیں، تعنیم کا اُڑ نہیں لیتنا اُستاد

#### الكِيتَةِ مَدَنيترَدهِ فَاكْ يَاتِ

بِشِ لَمِيتُهُ الرَّحْرُ الرَّحِيْمِ

جوائل کتاب اور شکر کنین میں سے کا فسسر تھے وہ افر سے اور شکر کنیں میں سے کا فسسر تھے وہ افر سے ان کے ایک کر ان کے ایک دان کے دان کے دان کر دان کے دان کر دان کر

اکے۔اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کرسناے جن میں لکھے ہول درست اور سید صفر مضامیں۔
اور نہیں جیوٹ بڑی اہل کتاب میں گراس کے بیس واضح دلیل
اور نہیں جی ان کے پاس واضح دلیل
اور نہیں حکم ہوا تھا گر سے کہ عبادت کریں اسٹر کی فالص فوعیت اور خاص اس کے لئے سیدھی اور کی اللہ کی اطاعت سے اور خاص اس کے لئے سیدھی اور رقب ائم رکھیں نماز اور ویتے رئیں ذکو ہ اور میں دین فیمہ ہے جو کا فر موئے اہل کتا یہ اور شرکول میں سے وہ دورخ کی آگ

جرایان لائے اور کئے نیک کام یہ بہترین طلائق ہیں۔

ان کا بدلدان کے پروردگار کے نزوکی اغ میں جھے نیچے میشہ نہری بہتی رمی گے۔

خوسش ہوگا اللہ ان سے اور خوسش مبول کے دہ اللہ

لَمْ تَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُ أُمِنَ هُلِ الْكِنْبِ
وَالْمُشْرِكِ بْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتَّى تَاتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ لُ
رَسُولٌ مِّنَ اللهِ يَتْلُوا صُحُفًا لَمُ طَهَّرَةً لَا

ڗۺؙۅٛڷؙٛۺٙٵٮڵؿؚٳؙؾڷۅٲڞؙۼڣٲؙۨڡ۠ڟۿڗ ڣؽۿٲڪؙؾؙڹٛۊٙۑۜؠۜڐ<sup>9</sup>ڽؙ

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ الْآمِنْ مَا تَفَرِّ مَا جَأَءَ تُهُ مُ الْبَيِّنَةُ فِي

وَمَا أُمُرُهُ الِلَّالِيَعْبُهُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الرِّيْنَ لَمْ حُنَفَاءً وَيُقِيمُ وَالصَّلُولَا وَيُوثَوُّ الْوَكُوةَ وَذَٰلِكَ دِيْنُ الْقَرِّمَةِ فَ

ٳڽۜٛٲڵڎۣؽ۫ڒۘػڡؘۯؙٵڡڽٵۿڸڷڮۺ ۅٙٲڵؙڟٛڕڮؿڹٙڣٛٵؘۮڿڡۜ؞ٞۄڂڸۮؽڹ

مِنْهَا ، أُوْلَئِكَ هُمُ مُرَسَّرُ الْمَرِيَّيَةِ كَ

إِنَّ الْأَذِيْنَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ أُولَئِكَ هُمُرْخَيُرُا لِكَرِيَّةِ ٥

جَرَافُهُمُ عِنْدَ رَبِّهُمْ جَنْتُ عَدْنِ تَجَرِفُ مِنْ تَعَيْهَا الْأَيْهُ رُخْلِدِينَ فِيْهَا اَبِكَا

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ

كم المناكبة المرابعة المنطقة المنطقة خلوص نیت اورسیائی ہے رس ۲۱) نماز قائم *کړي* وَيُقِبْمُ والصَّلُوةَ وَمُؤُنُّونُ تُواالُّزُّكُوةَ و اس زکون دین ذُلِكَ دِينُ الْقِيِّكَةِ ﴿ توسی وه صیح اور آسان نرمب کو قبول کرنے سے گرز کرتے میں مذكور ، بالا صراحت كے با وجود اور با وصف اسككم الله فہم اور شعورا ور نیک و برمیں انتیا زکرنے کا ما دہ عطا ہوا ہے۔ ٳٮۜٛۜٲڵ<u>ۘۮؚؽ</u>ڹۢۘػڡؘؙٷٛٳڡؚۯٳۿڷۣۣ۫ۦٚ (۱) اہل کتاب میں سے و وجو منکو اسلام ہیں اور وَالْمُثْثِرِكِبْنَ ۲۱)مشرکین احکام ربانی سے انکارکریں تو وہ فِي نَارِجَهُنَمُ خَالِدِيْنَ فِيهَا ۱۱) ا برالا با د دوزخ کی رنزانگفکتس گے اوكلِلك مُمُ مَنْتُوُ الْمَرِيَّةِ " (۲) برزین خلائق سے موں گے (٣) خدا اُن سے ناراض ہوگا إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَلِمُ السِّلِي البية وه جوايان لائين اورعل صالح كري تووه ١١) باغ من قيام يذر مول كر جيك نيج نهرس سمی موں گی أُولَيْكُ هُمْ خَيْرُكِبَرَتَهُ (٢) بہترین خلائق سے ہول گے ۱ س ) خدا اُن سے راضی موگا اور دہ خد اسے ر امنی ہوں گئے

ہی کوبدنام کرنا شروع کرتا ہے اور آوار گی میں متبلا ہو جاتا ہے۔ آخر کار اپنے کیفر کر دار کو بہونچکر ندگھر کا رہتا ہے ندگھاٹ کا - اسکا شار بدترین افراد میں ہوتا ہی اور بجا ہے کسی منصب عالیہ پرفائز ہونے اور انعام واکر ام پانے کے ، غربت اور افلاس مشقت اور سختی اور جان کئی کاشکار ہو جاتا ہے ۔

منكرين فيكرين لَوْنَكِنُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ الْمُطْح ١١١١ بل كَ بِي عداولنبي جِمنكرا الله المُعَلَّمُ ا الْهُلِ الْكِتَا بِ وَالْمُفْرِكِيْنَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

یا توکچھ سننے برائل ہی ہنیں موتے اور اپنی ضد سے باز نہیں آتے یا یہ عذر میٹی کرتے میں کدا وہنیں ایک کھلی۔

نشانی چاہے کے

تب ہی وہ اصلاح حال کمنیگے

اس مطالبہ کی تحمیل میں جب اُن کے ہاں ایس میات

(۱) رسول میجا ما آئے۔ اور اس کے ساتھا یک میں وقال میں آئے میر شدہ

۲۰) مقدس کتاب کردیجاتی ہے جس میں مصحد نہ میں استار کرائے

سیدھے اور میحے صنوا بط موجود ہوں تو پھراس کو قبول کرنیکی بجائے باہمی فرقہ وارمیت اور میوٹ میں متلا ہو تے ہیں۔

ابنیں ایک سیدھے سادھے طریقہ سے معنین کی جاتی

ہے کہ وہ

را ) خدا کی عبارت

سَّمُوْلُ مِّنَ اللهِ يَتْلُوْا مُعُمُّلًا مُّكُمَّا مُّطَهَرَةً اللهِ

فِيْهَاكُتُ فِي مِنْ اللَّهِ فَيْمَا

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اوُتُوا

الكِيتِ إِلَّا مِنْ تَعْدِ مَا

جَاءَ تَهِ مُوالْبَيِّنَةُ \*

وَمَا اُمُرْخُ الِلَّا لِيَعْبُكُ اللَّهَ

### سُوعُ الزِّلزَ إِلَى دنية وَهِي اللَّهِ

لِبْسطِ بِلْهُ الرَّحْنُ الرَّحِبْمِ ٥

جب زمین بلا کی جائے گی اینے سخت زلزلہ سے
اور بھال کھینے گی زمین اپنے اندر کے بوجھ
اور کھے گا انسان کہ اس کو کیا ہوگیا ہے
اس دن بیان کرنے مگے گی اپنی خبری
اس واسطے کہ تیرا پرورد گا رحکم بھیجا اسس کو
اس روز والیس ہول کے لوگ ختلف جاعتیں ہوکر آماکہ
د کھا دیئے جائیں ان کو ان کے اعمال
بس حبس نے کی ذرہ بھر نہیں کی دیکھ لیگا اس کو
اورجس نے کی ذرہ بھر نہیں کی دیکھ لیگا اس کو

إِذَا ذُلْنِكَ الْكَرْضُ زِلْزَالَهَا فَ وَآخُرَجَتِ الْكَرْضُ اَنْقَالَهَا فَ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا خَ يَوْمَئِذِ تُحَدِّثُ آخْبَارَهَا فَ يَوْمَئِذِ تَيْكَ آوْجَى لَهَا فَ يَوْمَئِذِ تِيَصْدُ دُالنَّاسُ شَتَاتًا اللَّهِ لِيَرُوا وَمَنْ تَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ فَيْ خَيْلً يَرَهُ فَ وَمَنْ تَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ مَنْ الْيَرَةُ فَيْ

فلاصمنك

زندگی کے ادوارمیں واقعات اور حقائق کے داخل و خارج کاعل کسی قانون قدر کے تخت بالا تزام جاری ہے .

معدہ میں کوئی چیز داخل مہونی ہے تو اخراج کاعل بھی موتا ہے نظم ملکت میں کسی پایسی یا طریقیہ کار کا داخلہ موتا ہے تواس کا نتیجہ بھی طاہر موتا ہے۔

طریقیہ کارکا دافلہ ہوتا ہے تواس کا نتیجہ بھی طاہر ہوتا ہے۔ معدہ میں جوچیز داخل ہو چاہیے ذائفہ دار ہو یا بے ذائفہ، اگر و تفقیل یا ناموافق مزاج ہوگی تو لاز مًا عل اخراج میں خرابی د نظمی ہوگی ۔ انتظام ملکت میں کوئی غلط اصول باحکمت علی اختیار کی جائے تو لاز گامخالفت و بغاوت ہوگی ۔

المام المام

# در سعل

صدیوں سے جوعل منکرین نے اختیار کر رکھا ہے و واب بھی جاری ہے۔ آج اسس صدی میں بھی ان کا یہی طریقیہ کار ہے ۔سیرصی سا دی استی اور ایا نداری کی اِت کو وہ کھی قبول نہیں کرتے ۔

ا بنی ساری قوت جھوٹے دلائل اورالٹی حجتول میں صرف کردیتے ہیں۔ کھلے طور پر ہیج کو چھیا نا اور صاف طور پر حقیقت سے ایکار کرنا ان کا خصوصی شیوہ ہے۔

ان کی خواش ہے کہ جو ہی دو کہیں اس کوتسلیم کرانیاجا ئے ور ندان کا شور وغوغہ بہاڑوں کے ۔ چوٹیوں تک پیونچتا ہے ۔

خدا انہیں توفیق نیک و سے اور سیج ندمب اور سیحے عمل کی طرف رجوع کرے ورنہ یہ صاف نشانی بربادی کی ہے۔ عدل وانصاف کا دُور دوره موگا - خوداندرونی قوتیں اور ہمارے ضما رُشہا دت دینے لگیرگے - فراسی ذرا بھلائی بھی مخفی نہ بھلائی بھی مخفی نہ رہ سکے گی ۔

ؽۉۘڡؽڹۮٟڰ۬ػڷڎؙٛٲڂڹٲۿٵ ۻٛڗۜؿؽڵۻٛڟٲۮؘڐٙۊؚڂؽٛڒؖؾؙ ۅٛڡٚۯؙڰؽڵۿؚٛڟٲۮؘڐ؋ؘؚۺۜۧٲؿۜۄؙ

اجهام کا زلز له موگا نبیتول کا زلزله موگا ۱۰ عمال کاتجزیه موگا جزاا ورسزا کامفصل ترین مظاہرہ موگا۔

عدل وانصاف کا تقاصنہ یہ موگا کہ کوئی امر رازمیں نہ رہے اور حقائق اپنی بوری تا بناکی سے بالکلید آشکا ر و مایں۔

درسسوعل

جباعال کا کوئی حصد اِ مقدار کی کوئی کمرنظرانداز بنیم نیوانی می تواحتیا طابعی مدرم اُ اَمْ برقی جائی چاہی ۔ یہ تصور کال عدل فدا و ندی کا ہے کہ کوئی امر حبوا فق ہو با بخالف حال محاسبہ جموعے نہ بائے۔ اس اس اس صل صول کے مین نظر مرکام میں جو احتیاط برقی جانی چاہئے وہ محتائ بیان نہیں ہے۔ جب سبب او بیتے کا معاملا اتنا اہم ہم تو مسلمان اپنے عمل جیتی زیادہ نگر انی رکھیں اتنا ہی ابح حق میفید یوگا۔ احکام سے وافقیت اور احکام کی خوبی سے وافقیت رکھ کو احکام کی رشونی میں بنی طریقہ کار کا انصباط جائے گائے ہے کام فرائفن خدا سے تعلق مولیا ہے برادران مربب کے حقوق سے، یا کھار کی روش ہے۔ اى طرح اعمال انسانى مي برائى اسركشى خلاف ورزى قانون قدرت كومجه ديجائے تو لازاً مواخذه كى صورتيل بيدا مونكى جن كو نرمى زبان مين دوزخ كي اگ كها جا تا ہے . سبب اورنتیجه میں رمق برا بر کا اختلاف نه موگا چیونی چیوٹی مجلائی ا ورحیوٹی سی حیوثی بُرا ئی بالالتزام حانچے جائیں گے اور اپنا نتیجہ برآید کریں گے ۔

سال کے ختم ریکھاتے کی جانج 'حسا بات کی کمیل اور ثغغ اور نقصان کا گوشوار ہمرتہ ہے اہم اس گوشواره کی ترتیب میں یا کی یا کی کا حسا ب بھی بجانب جمع یا بجانب خرج نظرا نداز نہمین ا جائے۔ اعال نسانی کے محاسب کا طریقی اس سے بھی زیا دہ تھفیلی ہے اور رومانی کھاتے کے تجزید کی نوبت پرکسی حقیوٹ سے حمو ٹے فعل مانیت کو جائے وہ معلائی سے متعلق مویا رائی سے ہرگز نظرا ندازنہیں کیا جائیگا ۔

اکثر ومبینتر زازلہ کے وقوع پر

إِذَانُ لِيَ لَتِ ٱلْاَرْضُ فِرْلُوَالَهَا ١٠) زمين كالمنا ورهينا واقع موتاب ـ

۲۰۰ آتش فشال بهاڑوں کا ابل ٹر ایسی مو تا ہے جیکے نتحدكے طورير

(٣) نجارات فضا من ميل مات مين . سيال چزي بهند لگتی مِں اور سخت اسٹ یا دکے جابجا 'دھیر لگ

جاتے ہیں .

رم) ديكيمن والے حيران وريث ن مواتے ميں اسی طرح انسانی محاسبہ کے موقع پر

۱۱) زمن اور زمن کے بسنے والوں کے ول ا<sup>حال</sup> کھگے

ارعني زلزله

وآخرَجَتِ الارصُّلَ ثُقَالَهَا

وَقَالَ الْاِنسَانُ مَا لَهَا

انساني محاسبه

اسی کی ربوبیت، رحانیت اور کرم کے طفیل آرام و آسائش سے اپنے دن گذار تارہ ، با وجو د اس کے اپنے مالک حقیقی پر قرابان ہوجا ؟ تو کجا 'اس کے احکام کی تعمیل باوصف تاکیڈ ہتر دید کے ' دیدہ و دانت نہیں کر رہاہے ۔

یهی نهیں بلکہ وہ اپنا تام وقت اورساری توت، دنیا کے مال و دولت کے حصول میں صرف کرتا رسبًا ہے یہ اس کا احساس نہیں رکھتا کہ اس کے فرائض حصول مال و دولت سے متعلق نہیں میں بلکھینی میر حثیمہ مال و دولت سے واب ندمیں ۔

## تمهيد

نسان ہرامر میں ہاجت مندہ ہے۔ بیدائی سے موت کک اس کی محبوری کا عالم مسلس ہے حب کا فضل الہٰی نہ ہو اور کوئی نہ کوئی اس کا ساتھ نہ دے اور اس کے ضروریات کی شخمیل میں مدو نہ دے وہ جی نہیں سکتا۔ دنیا وی امور کے ہر شعبہ یں اسکو دو سروں پر تکیہ کرنا پڑتا ہے۔ بغیراس کے چارہ نہیں سے معمولی کاروبار سے قطع نظر 'اس کا جینا' مرنا' چینا پھرنا' مہننا بولنا' کھانا بینیا وغیرہ سب معتاج فضل وکرم ایزدی ہیں۔ بہاں انسان کی قونوں پر یہ صدود عائد ہوں' اس کا آولین فرض ہوگا کہ ان تمام نعمتوں کا شکریا داکرے جس کے بغیراس کی زندگی نامکن ہو جائے گئے۔ عبادت الہی' نماز' روزہ' زکو قو' جج وغیرہ سب اسی نئرگذاری کی قولی اور فعلی اشکال ہیں۔ نعمتوں کا معاوصنہ توا دا ہونامکن نہیں ہے، یہ انسان کی خرگ کس مصرف کے سیس کی بات نہیں ہے۔ اگر ٹنکر یہ جی ادا نہیا جائے تو پھرانسان کی زندگی کس مصرف کے سیس کی بوگ اور رحم دکرم کا وہ کس طرح سختی یا تمتی ہو

خکر گذاری اور عدم شکر گذاری کے دومناظر ملاحظہ طلب ہے،۔ ایک جانب گھورائے : حیوان طلق جواہنے مالک کے مکم ریسرٹ دوڑتاہے

حيواناتكاصاتك والعدينة يضبعا

بِسَالِيُّةِ الْحُمْنِ النَّحِيْمِ فِ

قسمے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے میں اپنیے موئے اورلاً گ جھاڑتے میں ما یہ مارکر پھر آخت تاراج کرتے ہیں صبح کے وقت بعِرُارْ ، تے میں ہس وقت گر د وغبار بِعِرْهُس جانے ہیں اس وقت فوج میں مِنْكِ انسان ابنے پرورد گاركا برا ناسكرا ب ا ور اسکوخورهی اس کی خبرے اوروہ مال و دولت كى محبت ميں بڑا شدمدے كيانبس حانيا وه وقت ُحبكه أها كُوعاً مُثلًك وه جو قبرون من اور عال دا شكار موجا كا جو كچه دلول مي ہے مینک ان کے بردرد کا رکوان کے اس دن کا ما کی پوری سرم و-

وَٱلْعَٰدِيْتِ ضَيْحًا لَّ فَالْمُؤْرِبْتِ قَــٰـٰدُحًا لِّ فَالْغِيْرَةِ صُبْحًا لَ فَاتَثَوْنَ بِهِ نَقْعًا مُ فَوَسَظَنَ بِهِ جَمْعًا لَ اِتَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّ ٱلْكَنُودُ 3 وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذُلِكَ لَشَهِيْدٌ أَى وَإِنَّهُ لِحُبِّلِ لِخَيْرِ كِشِدِ بُيُّانٌ اَ فَلاَ يَعِلَمُ إِذَا بُعْتِرَمَا فِي ٱلْفُبُورِ<sup>٥</sup> وَحُصِّلُ مَا فِي الصُّدُودِ " عُ إِنَّ دَلَّهُ رِبِهِ مُ يَوْمَئِذِ لَّخَبِيرٌ ٥

حیوانات کا یہ وطیرہ ہے کہ اینے مالک سے وفاداری کرتے میں اور چونکہ ان کے آب ووائد کا انتظام ان کا مالک کرتا ہے اور تھوڑی بہت خرگیری تھی، تو یہ حیوان مضوصًا گھوڑے وغیر -میدانِ جُنگ میں محض ایک اشارہ پراہنے والک کے لئے جان اڑا دیتے ہیں اور ملاخوف وخطر وشمنول كى صفول مي گفس كرايني جان قربان كرفيتي م برخلاف اس کے انسان نے اپنے پر وردگارہے اپنا وجو دیا یا ' زندگی کے بواز مات حاس کئے اور

وَاتَّهُ عِلْهُ ذَلِكَ لَشَهِيْدُ وَاتَّهُ لِحُيِّالْهُ يِرْلِشَدِيْدُ

(۳) اسکاسادادل گھسا ہوا ہے
اس چندروزہ مالے دولت میں
جوخوکسی کی دی ہوی ہے لیکن
حس کواپنی کمائی سمجھ کرخودج گی لودہ
ہوتا ہے اوراس مالے دولت
کے اشکال بھی جگاڑتا ہے۔
(۴) نداینی ناشکری کا احساس کرتا
ہے نداینے اعمال مرسے ممنہ
موڑتا ہے۔

با وجود ا بنے مالک کے صریح احکام اور ہدایات کے دنیا کی متاع اور غیرات کر مثاح اسے ۔

الک نے جان بھی دی ، جسم بھی دیا ، ونیا بھی دی ، روزی عطافرانی ، دل میں احساس کا مادِ و رکھا اور دماغ میں

سمجھ بوجھ کی صلاحیت و دبیت کی اور پھر دضاحتے۔ نیکی کا راستہ بھی تبلایا ۔لیکن انسان ہے کہ اپنی گراہی

یں جب میں ہوتا ہے کے کرشمے وکھا آ ہی جا آ ہے

اَ فَلَا يَعْلَمُ إِذَا لَعْنَيْنَ فَالْفِيْقِي السوس السكام على ووجا مَا نهي مِ كُم

١١) ايك قت آنے والا، جب اسكا رُخ قِبر كى جانب مو گا

۲۱) سر رو سه صور کی آواز موگی اور د نیا وی لدا

آگ کی جِنگاریِل کیضور ت میں پر سر

چکس کے۔

(۱) زمین پر - اسطرح که با بین اگذاہے (۲) پچھر پر - سر کداسکے ماپ کی آ واذکے ساتھ آگ کی چنگاریاں کلنا شروع ہوتی ہیں (۳) اورعلی الصباح د شمنوں کے صفوں میں گھس پڑتا ہے اس طرح کہ با وجود مبیح کی خنکی کے اسکی تمزی کیو صب

زمین برگر د وغبار جیما جاتی ہے۔ د ۲۸) اس طرح کہ نہ بشن کا خیال ہے نہ نیزہ

كأخطره نهموت كالأر

مالک کا اشارہ ہوا اور وہ اپنی جان کیر ہوجات مالک نے کیا ایک گھانس کی کاڑی دی یاایک دانہ اناج کا اس نے اپنی و فاداری اور شکر گذاری کے یہ کرشمے متبلائے۔

دوسری جانب: انسان ہے

اشرف المخلوقات جو إوجودا ہے رہے احکام کے (۱) ان کی تعمیل کرنا تو کو انہیں دور کا میں کہا ہیں دور کا میں کا انہا کی انہیں کرتا ۔ میں اس کی جانہیں کرتا ہے (۲) امورا المبید میں اس کی جانہیں کے دخورش کا مظاہر می دخورش کا حافظا ہر می دخورش کا حافظا ہر می دخورش کا ح

فَالْمُوْرِيْتِ قَدْحًا

فألمغيرآت صبحا

فَأَخَرُنَ بِهِ نَقْعًا

فَوَسَظِنَ بِبِجَمْعًا

انسان کی ناری

ٳػۜٙڷڸٳؽٮٵڽؘڔٙؠۣڔۘۘڮؙڹ۠ۅٛ

مهوق القارمكية وملح عيتراير

لِنُسلِمِ لِلَّهِ الرَّحْشِ الرَّحْشِ الرَّحِيمِ فِي

وه بھڑ کھڑاتے والی

کیا ہے وہ کھ کھڑانے والی

تجه کومعلوم ہے کہ کیا ہے وہ کھو کھوانے والی

حبر دن ہوجائی گے لوگ مٹل بکھرے ہو کے بروانوں کے رور موجائیں گے بہا ڑ دھنکی ہوئی زنگین اون کے

رور ہونی یں سے بیار در سی برق بی روب سے یس وہ جس کا بھاری ہوگا پڑ لہ

. وه لیسندیده اورخوشحال کذران میں موگا

كىين دەھىس كا بكا مۇگا يۇلە

يس اس كا تعكاية " الموس" موكا

اور تجھ کو کچے معلوم سے کد کیا ہے یہ ؟

اور جھ کو بچھ علوم سے کہ کیا ہے یہ ؟ ایک آگ ہے دمکتی موئی

ریب ات ہے رہی ہود ق صد

ٱلْقَادِعَةُ ﴾ مَا ٱلقَادِعَةُ ﴾ وَمَا آدْرُلْكَ مَا ٱلقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَكُوْزُلِلْنَاسُ كَالْفَلَ شِلْ ٱلْبَثُوْثِ ۞

ؽۊؙؙؙٞؗڡؙڲۉڗٳڵڹٲۺػٲڵڣٳۺۣڵٙٙٙڵڹٛؿۅڎؚڽ ۘؖۅؾڰۅؙٛٛٛڽؙٳٛڿؚؠٙٳڶػٲؽؚۼؠڹڷڵؽؘڡٛٛۅٛۺؚڴ

و معون الجبال کالبهن المنفونس(

فَامَّا مَنْ تَقُلُتْ مَوَا زِئِينُهُ لَ

نَهُوَ فِي عِيْنَةٍ رَّاضِيةٍ ٥

وَا مَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ ٥

فَأُمُّهُ هَاوِيَةً ﴾

وَمَا آدْرُنكَ مَاهِيَهُ ﴿

نَا زُحَامِيّة عُ

خلاصب

بندھے مہے اصول ، مقرر کرد ہ احکام ، واضح منشائے خدا وندی کی خلاف ورزی ہوتو لازی نیتی انتشار ہے جب ففلت شعاری اور لا پروائی سے انسان بداعالی کا مرکب موگاتو اون کے ذرات کے مانند کجھیردئے جائے گا۔ اور بیٹنگوں کے مانند ہو این تشر کر دیا جائے گا۔ یہ اس قت ہوگا جب مہاری کارکردگی کی جانچ اور ہماری مہیت کا نا پ تول مو۔

-627

وَحُصِّلَ مَا فَى الصَّنُهُ وَ بِهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# ورسست عل

کائنا ت کا ہر ذرّہ ، معدنیات ، نباتا ت اور حیوانات کا ہر فرد ، ہر حز ، ہر عضر ان کی ہراکائی اپنی صل سے متصل ہے ۔ اگر کوئی ہے جو ا ہنے الک حقیقی سے بے اعتبائی کرتا ہے وہ انسان ہی ہے ۔

ا نسان اون چیزوں سے استفاد ہ کرا ہے جو الک حقیقی کی بیدا کرد و میں ان چیزوں سے دل نگا تاہے جو الک حقیقی کی طرف دل نگا تاہے جو الک حقیقی کی طرف توجہ سے وجو دیا تی میں لیکن خود مالک حقیقی کی طرف توجہ نہیں کرتا اور مذاس کا شکرید اب علم وعمل سے اداکرتا ہے۔

اگر وہ شکر گذار موتا تو کا کنات کی ہرجیزئی تدرکر تا اور اسکی امہیت دریا فت کرتا - اگروہ شکر گذار مدتا تو است کم مبنول سے دلیار تباط رکھتا اور جنگ وجدل میں مبتلا نہ موتا نہ اپنی الک کی دی ہوئی نغمتوں کی برما دی کا دریا ہموتا - اگر وہ شکر گذار مہوتا تو خدا کا ڈر اس کے دل می حاکر س ہوتا :

ا ور پیر خدا کا کرم اس کے دل کومترت سے بسر زیر آیا اور اس کی زندگی مسلسل شاد مانی و کا مرانی کی زندگانی موتی - دھنگی ہوئی جہیں زنگین ادن دم ) وہ وقت ہوگا جب بنیا د قائم ہوگی ایک نے نظام کی جو دورمی قدر وقمیت ، ہیئت و تزکیب رکھتا ہوا ورجس میں انسان کے ہر حزو عمل کا ایک ضیحے اور نصفا نہ نا پ تول ہوگا ۔

اس نشنار و تباهی می ،

انسانی انتشار

(۱) انسان اورانسانی کارناموں کی کمزوری مجببوری بنیان اور انسانی کارناموں کی کمزوری مجببوری بنیات بلیگا۔
(۲) نبوت ملیگا اسکا بھی کیجن امور کو انسان نے توی اور تاب منبوت ملیگا اسکا بھی کیجن امور کو انسان نے توی اور تاب اعتبار سمجھا تھا وہ کس طرح صنعیف اورا قابل اعتبار سمجھا تھا وہ کس طرح صنعیف اورا قابل اعتبار سمجھا تھا وہ کس طرح صنعیف اورا قابل اعتبار سمجھا تھا وہ کس طرح صنعیف اورا قابل اعتبار سمجھا تھا وہ کس طرح صنعیف اورا قابل اعتبار سمجھا تھا وہ کس طرح صنعیف اورا قابل

رس موجوده حدوداورتعینات باقی نہیں ہیںگے۔ (۴) ایک حدید دورکاآغاز ہوگا جوایک اورعالم سے تعلق رکھتا ہواورحس کی ابتدا ذکے لئے گذشتہ اعمال دغیرہ کی نہایت منصفا نہ جانچ ہوگی تاکہ کھوٹا کھرا اپنا اپنا مقام پالے۔

فَامَّا مَنْ تَعَلَّتُ مَوَازْيِنَهُ فَهُو جَهِال اعال صالح كالتَّهُ بِعَارى بُوكًا ' مَقَامُ آرام واطينان الد فِي عِيْشَةِ وَاضِيَةٍ وَاهَامَنْ خَفْتَ مُوَازْنُنْهُ مِر سِيد بلكا مُوكًا ' مقام نا ورسِكًا للور انتها

وَاذِینَهٔ م س به بلکا موگا، مقام نا دید میگا، ناوید انتها ایکا میدانتها ایکا میدانتها ایکا میدانتها ایکا میدانتها

واهامن عد سواريد فَامَّهُ هَارِيْهُ نَا رُحَامِيَةً مثین جب به کام دیتی ہے وہ صاف بھی رہتی ہے اور شفات بھی جیا فیرو ویا جا تا ہے اور اس کی خفاطت کیجاتی ہے مجب کسی اندرونی یا بیرونی خرابی سے وہ ناکارہ ہوجا اور اس کی خفاطت کیجاتی ہے مجب کسی افراد ہے تو وہ ردی کے سپرد موجاتی ہے اور اسکے مخرے کردئے جانے ہیں ۔

جب تجدید کاعل مقصو د موآ ہے تو ان ردی کے کروں کو جمع کیا جاکر آگ میں تیا یا جا آ ہی اور کلا یکھلاکران کی صلاحیت دریافت کر لیجا تی ہے ۔

یہی صورت انسان کی ہی ہے ۔ اس کی اکار گی متقاصلی موگی اس امر کی که اسکو ہی اینے وفت ہیں۔ "اگ میں جلایا اور کلایا حائے ۔

تمهيث

جب کسی جدید تعمیر کا اراده کیا جا آئے تو اولاً موجودہ تعمیر کے اضتام وا نہدام کی ضرورت

بین آتی ہم اکففس اور کہنگی کا کوئی نشان! قی ندر ہے۔ اس کے بعد جدید تعمیر کا آغاز کیا جا تا اور اہم تری نظام نوہے۔ اس جدید تعمیر کے وقت بھی جو آجزا تعامت ایک عظیم الشان تعمیر حدید یوں گے وور نزا اُتلف کے مستق اور تباو کر دئے جائیں گے۔

تعمیر کا راکد اور مضبوط نابت ہوں گے وور مزا اُتلف کے مستق اور تباو کر دئے جائیں گے۔

قیامت کی عض فیامت کی چند افکال اور نشا نیال حب ویل میں:۔

قیامت کی عض القادِ عَدادُ میں اور وقت ہوگا کھڑ کھڑامٹ کا متوروغو عا بخیر گی نشا نیال آلفادِ وغو عا بخیر گی وہ تت ہوگا کھڑ کھڑامٹ کا متوروغو عا بخیر گی وہ شت کا۔

يَوْمَ يُكُو ُ النَّاسُ كَالْفَائِشِ ٢٠) ﴿ ﴿ ايساحب مِي لُوكُ اندْرُ وانول كَ نَتشْرُ الْكَبْتُونُ فِي النَّالَ فَالْمِنْ ﴿ ٣) ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ اللَّهِ الْمُعْلِقُونُ فَي الْمُعْلِقُونُ فَي الْمُعْلِق وَتَكُونُ أَلِيكِبَا لَ كَالْمِنْ ِ ﴿ ٣) ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ مِعْمِوطَ سِي مَضْبُوطَ جِيزِي الطرح الْكَنْفُونُ شَلَى الْمُعْلَى وَ هَفْ كَمَا اللَّهُ وَمَنْ وَمِنْ وَمَعْلَى حِبْرُ مِنْ وَمَنْ عَلَى اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ( 1 ) درجهٔ علیقن؛ به دنیا کے محسوسات اور علوم میں جن سے

صابطداللی کی خلاف ورزیو س اور

كثرت خوامثات كى بنا يرمنرا كايقين كيا

جاسكتام ، الى وعيال دولت معبده

يا هر تبدكيمي خود اپني ريانياني اور انتها درحم

كم صيدت كاموجب بن جاتام .

اگراس مرحلہ برانسان تبھل جائے اور اپنی

ان خوامشات رحدودعا مُركه توفيها

ورنداک نوبت تی ہے جبرکا امے۔

( ٢) درحه على فين:

یهال نوامی کی نسبت سے سنرا مادی کل میں

مودارموتی ہے - اعمال واضح موصاتے

می اورجولوگ مربحب منهیات موکر منرا باچکے مول ان کے اشکال روبرومرجود

مو جاتے میں .

اس مرحله رانسان حقيقت سية اكاه مركما

ب اور نما نج كايقين كرك سكمات

لين عير بمي غفلت ري تو آخر کار ايک

دن الما الم جواس كوينيا الم ايك

مقام رجب کا نام ہے ۔ (۳) درجع تلقین اب تو کثرت کامتمنی اورغفلت مر بکب

كُلَّا لَوْنَعْلَوُنَ عِلْمَ الْبَقِيْنِ

لتزوُّنَّ الْحَحْمُ

تُدِّ لَكَرَّوُنَّهَاعَيْرَالْيَقِيْنِ

اس نوبت برتھی اصلاح نہ کرنی جائے قو پھر آرام وجین حرام مہوجائے گا اور قبر وہ طنیقت کھول دے گی حس کے بعد بھیتا وابے نتیجہ اور بے اثر موگا۔

تمهيث

کمٹرت کی آرزو، حرص وہوا کا غلبہ' کوئی بینندید ہصفت نہیں ہے ، مال مہویا ولاد، درجہ ہمو یار تبدان کے برتری کی لاتنیا ہی خواش ایک اسی بھول ہے جوانسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے ۔

ان چیزوں کے مال کرنے کی سعی میں انسان کو کن کن برعنوا نیوں کا مرتکب ہونا پڑتا ہے کہ طرح ایسے صنمیر کی آواز کو گھونٹ دینا ہو تاہے اور اپنے نا طوں کو کتنی ہی بُرائیوں سے آلودہ کرنا پڑتا ہے وہ محتاج نفصیل نہیں ہے۔

اس کے بعد اگر نہ چیزیں ہمیا بھی مرگئیں تو تجربہ سے طاہر موہ تاہے کرجن ہنے یا ، کے حصول کے لئے ۔ یاسب کچھ ضمیر فروشی جائز رکھی گئی تھی وہ دیر پانہیں اور نہ ہی وہ تیقی مسرت کا باعث بن تی مسرت کا باعث بن تی م ہے ۔ کسی کا مال رہماہے نہ متاح 'نہ رتبہ باقی رہمتا ہے نہ اعزاز 'ال اولا دھی کھی موہان وح ۔ ہوجاتی ہے اور بے ایانی کا سوداگرا نبار گذرتے لگتا ہے ۔

چرحب زندگی حتم موجاتی ہے اور گذشتہ تا انت و واقعات کا جائزہ لینا آسان اور مکن بوجا آ ہے تو اس وفت صبح اندازہ ہونے لگتاہ کر کس طرح حقیقی امور کی کوش اور تمنا نہ کر کے نفیراہم اور فانی است یار کی آرز و لے حصول میں عمر را لگاں ہوئی کے کیکن اس نوبت پر مایوسی اور ہاتھ طبنے کے سواکوئی چارہ نہ مو سکے گا۔

انسان حب منبه تو اش کا خکار موجا تا ہے تو موت کک اس عادت سے تجھا نہیں جھوٹتا۔

اس خصوص میں ١٣) مدارج ظامرمو تے میں :-

مُصُ روامى اَلْهَاكُمُ التَّكَا اُنْدُ حَتَّىٰ ذُرْنُتُمُ الْلَقَا بِرَ

يقبين محے مدارج

تاکدان کے بل بوت پر دوسری کمزورا قوام پرا پناا قندار قائم اور اپنی حکومت سلط کریں۔ تاریخ ماضیہ کامطالعہ کیا جائے تو اس کاعلم اور واقعات حالیہ برغور کیا جائے تو اس کامشاہرہ موتاہے۔

کہ یہ دولت و تروت ، ملک گیری کی آرز واور کترت ابدی کی تمنا محص سراب ہیں ان کے حصول میں اپنی تو انائیوں کو صرف کرنا اور ایک دوسرے سے جنگ وجدال کرنا محص جمالت ہے ۔ ب

جہالت ہے۔ ۔ ۔ جب ہمالت ہے۔ ۔ جب ہمالت ہے ۔ جب ہمالت ہے ۔ جب ہمالت ہمال کے وجہ سے موت اور بربادی کے نتائج بیش ہول گے تو پھر معلوم موگا کہ قناعت کی کیا حقیقت ۔ معلوم موگا کہ قناعت کی کیا حقیقت ۔

خودىزا كھيكننے لگتاہے ۔ صالطهٔ قرانی کی روس*ے غلبُ*خامشات اوغِفلت کا احساس<del> موجا</del> تو اسكوكا فى تنبيه مجهنا جائے اور نوائى سے رميز كرا جات یہ موقع موجودہ زندگی میں حصل رمتاہے ۔ اگر اس وقت کو کھو دیا گیا توغلیُہ خواہشات اورغفلت کی سنرا کا مظاہرہ مو گا جو کھلی آنکھول برداشت کرتے دیکھا جائیگا۔ یہ موقع موت اور برزخ کا ہے۔ اگراس موفع برهبی حیشکارا بنوا توغلبُیخوامشات ا وزُفلت کا مواخذه متعقلًا اپنی وات ربیگتنا برے گا۔ یہ موقع قیامت کا مرحلہ ہے . یه امرلائق غورہے کہ دنیا وی زندگی ہی میں واقعات ایسے بیش آتے میں جواکٹر وسیشتر ریشانی - موت اور برزخ اور قیآمت کا سال بیش کرتے میں -یہ کافی تنبیہ ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے اعمال سے مادم موکر نوجہ کریں ا ور ہرسے مرامل کے نتائج کومیش نظر ر کھتے ہوئے اصلاح عل کس ۔

ص وہوا کا مرض افوام میں بھی اسی طرح سرایت کرگیا ہے جسطے کہ وہ افراد میں موجود ہے۔ شخصی اعتبار سے انسان مال و دولت اور اولاد وغیرہ کا خواہشمند ہوتا ہے۔ ملکتی اور قومی اعتبار سے اقوام ازیاد دولت اتو سیع کمک واتبادی کے خواہشمند موتے ہیں۔

مستعدی وست اورجفاکشی کو کھو میٹھتے ہیں اوسش وعشرت الہو ولعب اور طلم و تعدی میں مبلا موجاتے میں تونتیجیة ان کا زوال شروع موجا تاہے اور رنج وخسان کی ٹوبت تی ہو-یوں تو د ساسلسل عروج یا متواتر ترقی کو نامکن تصور کرتی ہے ا ورملبندی وسیتی کو لازم وطزوم گرد آتی ے لیکن قدرت میں ترقی اور عروج کے مدارج محدود و مقرر نہیں ہیں۔ وَالْعَصْرِيُ

واقعہ یہ ہے کہ ہزار ہا سال کی تفتیل و تحقیق وستجو کے بعد بھی انسان بحیرہ قدرت کے کنارے ابھی سیبیوں ہی کی تلا یں مصروف ہے ۔ نہ اُس نے بحر ذخار کی گرائیاں کھیں اور بذان المول موتيول اور پوشيده حقائق كابية حيلاسكا جن كاشارا ورسلسله لا تماسي مع كناره بي كناره يردهكر اینی تفور ی سی ترقی اور ذر دسی در مافت پرغرور و تمکنت اختیار کر تا ہے اور اس کے دماغ میں نیہ بات ماجاتی ے کہ اس نے قدرت کوشکت دیدی اس غرور کانتیم ے کہ وہ آئندہ سے بے خبر موکر مذان امور پر اعتقاد ر کھتا ہے جواس کے تعرب الہی اور تحصیل معاکے روب موسکتے میں اور مذاون اعال پر کار بندر متاہے جن کی

> برولت اسكا اندهاين دور موسكما ب

قدرت كا نماشه عيب عي جيداك ايك يرده اُٹھیاجا تا ہے ہیسیوں تا زہ محیرالعقل مناظر ظاہراور منكشف موتے جاتے میں اگران مناظر کے مالک كاتقور الكَالَّذِيْنَ مَنْواً وَعِلْوالصِّلْتِ قَامُ رَجِ حِس كَ وَمِعْمِ لَى يِرْوَمِي اوراس رِايان كال

سرق العصري بي وحق المنظارين بشر الله التحرل الرحيث في في منظار الرحيث في منطق من المنطقة في المنطقة في المنطقة في المنطقة في المنطقة والمنطقة وال

وَالْعَصْرِ ۚ وَالْعَصْرِ ۚ وَقَالَا لَنَذِيْنَ امَنُوا وَعَلِمُوا الصَّلِحْتِ وَ الْآ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَلِمُوا الصَّلِحْتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْنَحِقِّ لَمْ وَتَوَاصَوْا عُ بِالصَّبْرِ مُ

خلاصب

زمانه کو قرار نہیں ۔ اس کی گھڑیاں کسی کے روکے رکتی نہیں ۔ زمانہ سے فائدہ نہ اُٹھا یا جائے توانسان کاخسارہ میں رہنا یعتبیٰ ہے ۔ اس خسارہ سے وہی لوگ نج سکتے ہیں جو دالف ) ایمان لائیں تعنی حق کو جانیں اور اسپہنے عقا کد درست رکھیں ۔اور ایک دوسرے کو اسکی تلفین کرتے رہیں د ب ) اچھے کام کریں اور شکلات کے بیش آنے پرخود صبرکریں اور ایک ووسرے کو صبر کی ہدایت کرتے ہیں ۔

تههيث

ورعصر علم معنول میں ''زمانہ'' ہے ''عصر'' سے مراد وہ وقت بھی ہے جوز وال کاموناہی افرادیا قوام حب اپنے چند کارنامول کی برائے نام کمیل کر لیتے ہیں اور کامیا بی کے خارمیں ابقہ كوممت ا وررا و نبك ا ورصير كي تنفتي كرس تو بهار كُتُونْ رائيگال نه جائے گی ۔

جورب کا الک ہے وہ ہاری حیثیت کے مطابق مہیں سب کھ دےگا۔

ورمسوعل

ہرزانیمیں شخص کی ہی ارزو رہی ہے کہ زمانداسکا گانع ہوجائے۔

مسلمانوں کے لئے زمایہ پر قابو یا لیناکوئی دخوارامرنہیں ہے .

ا ولاً انكواسي اعتقادات كاصيحة تصوّر ركهنا جاسي اورايات في تفصيلات سے واقف مونا جا ،

دوسرے اُنہیں جائے کہ احکام الهی کی یا بندی کریں۔

اس كُوش مي سبيسيول مشكلات ميش آلينگي - حكومت، فرقے، دنيا وي ساز شيں، اخلاقي اورمعاشي یستی' مخالفین کامتحدہ محا ذ وغیرہ وغیرہ سب مائل ہوں گے ۔

نئے نئے وستور' اور جدید فلسفے ، رہنیان کن نابت ہوں گے اورصدق وکذب کا انتہاز بظاہر د شوار معلوم موگا -ان حالات میں جاہے کوئی فلسفہ کوئی دستور کوئ کی کمتی ہی د نفریب نظر آئے اسکومحض ایک کسوٹی پر رکھنا جا ہے اور وہ کسوٹی قرآن ہی اس سے جو دستور سب نیادہ نا موافق موگا و وسب سے زیا د والئق نیمارموگا اور جوفلسفہ سب زیا د د مطابق موگا وہی س سے زیادہ لاکق عل موگا ۔

عل آوری میں بیقینی امرہے کہ مشکلات پیدا ہول گے یعف اوقات جان کے لایے ٹرجائنگے۔ ومراكب مص وم الما المن المراكب دومرے كوممت كى مقين كرنى چاہد - بالآخرىبى قرانى دستورانسان كوسب سے زيا ده نفغ کا الک بنا دے گا۔

رہے، اگر کوشش جاری رکھی جائے اور موانعات مؤکلا کو تواصّوا یا گھی جائے اور موانعات مؤکلا کو تواصّوا یا گھی جائے کا میں مواری کے اور حقائی کے وہ یالے ترجی کے اور حقائی کے وہ یالے ترجی کی اظہار سانی انسانی ایخیار اغی سے نامکن ہے ۔

الکھر آفکار مول کے جن کا اظہار سانِ انسانی ایخیار اغی سے نامکن ہے ۔

جس دنیا کے ایک ایک گوشہ میں بارائن ہے وہ دنیا ایک محدود دائرہ ہے ۔ لیکن خدار بالعالمین ہے معلوم نہیں ایسے کتنے جہان میں جن کا وہ رتِ واحد ہے ہیمی واپنی ہی کیفت پوری نہیں معلوم ہوگی دوسرے جہانوں کا کیا ذکر - اپنی ہی دنیا ، اپنی ہی تعلیم لینے ہی ملک اور اپنے می شہرومحل نہیں اپنے ہی گھر بلکہ اپنے ہی ذاتی وجو د ہی شہرومحل نہیں اپنے ہی گھر بلکہ اپنے ہی ذاتی وجو د کے ہزاد ہا رازوں سے قرنوں کی سلس رقی کے بعد جم کا واقف و نا آسٹ نا ہیں ۔

بھرہم کہاں اور وہ کہاں جوعاد فِکل ورت کل ہے۔
فریضہ یہ ہے کہ اُس پرایان کال ہو۔ کوشش بس یر ہوکہ
صبر واستقلال سے مصائب اور دکا دول کا مقابلہ کیا
ماکھیے راستہ پر ہا رہے قدم قائم رہی ۔
اتنا ہوگیا تو کا فی ہے 'اگر بیمی نہ ہوا تو خسارہ ہے ۔
قدیم زیان کے واقعات اور گذری ہوئی قوموں کے
حالات اس کی پری شہادت دیتے ہیں کہ اس غیر محد وہ

ان ہردو اوصاف اور اعلل کے ذریعہ مقصود کسی اور کا نقصان اور اسکو دلی کلیف بنجایا ہو اہم ان ہردو اوصاف اور اعلل کے ذریعہ مقصود کسی اور کا نقصان اور اسکو دلی کلی ہے ۔ اسکی آگ ہے جو دل پر بالراست افر کرتی ہے ۔ "حطمہ" ایسی آگ ہے جو دل پر بالراست افر کرتی ہے ۔ اس میں دوامی کرب اور سوزش پیدا کرتی ہے ۔

ہں پی روز کی رہے ۔ مدرو کی بیتی رہ ہے۔ حس سے چین مفقو دا ورحبانی اور د ماغی ارام نامکن موجاتا ،

تمهيث

ا پنے کو اچھا اور دوسرے کو جُرا تصور کرنا اپنی بڑائی کرنا اور دوسرے کی تحقیر کمی کو دو بدوطعنہ وینا یاسی کی بس بنت غیبت کرنا ، یہ سب خو د کے کمینہ پن ، بذمینی اور بزدلی کی نشانیاں ہیں ۔ طعنہ ، پنے سے مقصود کسی کے دل کو دکھ بنجا نا ہو تا ہے ۔ بپ بیٹ عیب بحالنے کا نشار بزدلانہ طریقہ سے دوسرے کو اور ول کے سامنے ذلیل ورسوا کرنا ہو نا ہے ۔ یہ مرد وحرکتین نمرا سے بعید اور اخلاق سے نہایت گری ہوئی ہیں ۔ ایسے اشخاص مستوجب ہیں اس امر کے کہ اونہیں بھی دلی اوریش کر یہ بینے ۔

ان کے علاوہ دہ لوگ میں جن کے ہیں الع دولت سے عزیز ترکوئی چیز نہیں ہے۔ اس مال و دولت کی خوابش کسی جائز صرفہ یاکی دولت کی خوابش کسی جائز صرفہ یاکی نیک منصوبے کے خرچ کرنے کی نیت سے نہیں ہوتی باکدا کٹر لوگ، دولت، دولت کی خاطر جمع کرتے ہیں، ایک جمجول چیز سے اپنے کو واہبتہ خاطر جمع کرتے ہیں، ایک جمجول چیز سے اپنے کو واہبتہ کرلیتے ہیں۔ وہ دوہیہ دوہیہ ہی کیا جس سے کوئی عدہ معاوضہ حصل نہ کیا جائے۔ روہ کرتے ہیں ہے خودض وخاشاک سے ذیا دہ نہیں ہے خس وخاشاک صرف جم کو آلودہ کرتے ہیں کی وجہ سے اس کے خودض وخاشاک سے ذیا دہ نہیں ہے جس ورنا شکری کی وجہ سے اس کے دل کو آلودہ کردتی ہے۔ لہذا انسالوں کا یہ گروہ بھی ایسی منزل کا مستوجب ہے جس سے دل کو آلودہ کردتی ہے۔ لہذا انسالوں کا یہ گروہ بھی ایسی منزل کا مستوجب ہے جس سے دل کو آلودہ کردتی ہے۔ لہذا انسالوں کا یہ گروہ بھی ایسی منزل کا مستوجب ہے جس سے دل کو آلودہ کردتی ہے۔ لہذا انسالوں کا یہ گروہ بھی ایسی منزل کا مستوجب ہے جس

## المحقا المريقة المريقة وهي المناسا

لِبْ لِيله الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ

وَيُلُ لِكُلِّهُمْ مَا لَا قَعَلَا دَلَا لَهُ الْمَارَةِ لَى الْمَالِقِ عَلَا دَلَا لَا اللّهِ الْمَالَةُ الْحُلَدُةُ فَى الْمُحَلِّمَةُ فَى الْمُحَلَّمَةُ فَى الْمُحَلِّمَةُ فَى الْمُحَلِّمَةُ فَى الْمُحَلِّمَةُ فَى الْمُحَلِّمَةُ فَى الْمُحَلِّمَةُ فَى الْمُحَلِّمَةُ فَى اللّهُ فَيْ اللّهُ فَي اللّهُ فَى اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فلأسب

برترین اوصاف میں سے (۲) کا تذکرہ فرمایاگیا ہے۔ (۱) طعن وشنیع (۲) عبب جوئی برترین اعلل مرس سے (۲) کا تذکرہ فرمایاگیا ہے۔ (۱) مالکا ذخیرہ کرنا (۲) سیمجھنا کہ دولت جمیشہ سابقہ دے گی ان احصاف کو برترین سوج فرایا گیا ہو کہ ایک ذریعہ (۱) لاٹ زنی سے دوسروں کے ادصاف کو مطعول اور دی ان احصاف کو برترین سوج فرا والو کی کیا جا اور ول کے اپنی سجائی کا جھوٹا دولی کیا جا با ان اعال کو رہر رہر کہ سے (۱) دوسروں کو ان کی کمائی سے محروم کیا جا تا ہے۔ ان اعال کو رہر رہر کہ سے (۱) دوسروں کو ان کی کمائی سے محروم کیا جا تا ہے۔ (۱) دوسروں کو ان کی کمائی سے محروم کیا جا تا ہے۔ (۱) دوسروں کو دومی بقا کا تصور ما بدھا جا تا ہے۔ (۱) دوسروں کو دومی بقا کا تصور ما بدھا جا تا ہے۔

ہے۔ جب و خیرہ کرنے کا جن و ماغ پر سوار موجاتا ہے تو اس کو سوائے اس دھن کے کوئی اخرال نہیں رہتا۔ اس دھن میں جوطر نقیہ بعبی وہ مزید دو کے حصول کے لئے اختیار کرے وہ اپنے لئے عائز تصور کرے گا۔ اس خبط کے تحت قبہ ایسے افعال کا مرتحب ہوگا جو اس کو ذلیل سے ذلیل کرتے جائیں گے ۔ لیکن ذلت و خواری کی اسکو پر وا نہ ہوگی ۔ اسکی ساری فکر دولت کے جمع کرنے پر مرکو نہوگی ۔

ندکورہ بالاخرابیوں کی وجہ سے اس کے دل کی صفائی

ہوجا تا ہے اور ایسے خفس کے لئے جو سنرا تجریز

فرائی گئی ہے وہ اس کے مناسب حال ہے۔

وہ بعینکا جائے گا ایسی آگ میں جوراست اس

کے دل پراٹر کرے گی ۔ دوسروں کو مطعون

کے دول پراٹر کرے گی ۔ دوسروں کو مطعون

مجھا مقا کہ ا ہے لئے کوئی بڑا مقام ماس کرلیا ہو اللہ اللہ اور دولت کو ذخیرہ کرکے اُس نے اللہ اور دولت کو ذخیرہ کرکے اُس نے اللہ اور دولت کو ذخیرہ کرکے اُس نے سے میں اور خیرہ کی الک بن گیاہے۔

لین جرآگ اوس کے دل میں بولک رہی ہے وہ

لین جرآگ اوس کے دل میں بولک رہی ہے وہ

بھی بلندستو نول جیسی اور نجی اور لانی مولک رہی ہے وہ

بھی بلندستو نول جیسی اور نجی اور لانی مولک رہی ہے۔

ان خرابیوں کا ردِّ عل

كُلَّالَكِنُبُذَ قَ فِلْكُطُّةِ قُ

نَادُا لِلْهِ النُّوْقَ لَى أَهُ الْيَتْ ثَطَّلِعُ عَلَىٰ الْاَفْدِةَ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَلَّةَ فِيْعَ مَدِيثُ مَلَكَ قِيْ اس کے ول کوراست ا ذیت پہنچے -

اِن تینوں قبیل کے اُتخاص اِسی ہی سزا یا تمیں گے۔ انہوں نے دوسروں کے دلوں کو دکھ دیا یس ان کے دل علیں گے اور خاک وجا کستر موں گے۔

تين خرابيال

اس سور هٔ مبارکه میں وَ نیا کی تین خرا بیوں کا خصوصی ذکر

را ياکيا ہے:۔

۱۱) دوسرون کوطعنه دینا

۲۱) دوسرول کی عیب جو ٹی کرنا

٣) خود مال و دولت كا ذخيره كرنا اس خيال كے تحت

کہ یہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیں گے

١١) كسي كوطعنه وينا يا

۲۶) کسی کی عیب جونی کرنا متراوف ہے اس امر کا کہ

خود برعيبِ وبرائي سے مبرا ومنزه ہے .

انسان کی میکیفیت اسکی خرابی کی صل حراب اور

يه صورت انسانول مي عام معص نے ندو کو

ا چهاسجها ۱ ور دوسرول کو بُرا اُ درمغرور و تنکبرموا ده

حقیقت سے آنکھ بندگرنے والا ہوا۔ خدائکے

ىندوں كى تحقىر كرنے والا ہوا -اس طرح خود خدا كى بارگا ،ميں تمرد اور بے باكى كا مرتحب ہوا۔

ی برن بین سرور درج بی نامر سب بی جاری در سب بی بی در در سب بی بین در در سب بی بین می می می می می می می می می م

یاس کچه ال ومتاع جمع جوگیا وه اس کی بڑی

وَيُلِ لِكُلِّ هُمَا يَوْلُكُمْ أَوْ

نِ الَّذِي جَمَعَ مَا لَا وَعَلَّهُ هُ

بعض مفید معلومات صرور بہم مہنیاتی جاتی میں گر حکومت کے اس شعبہ کی اس طرح اشاعت ہم کہ اس شعبہ کی اس طرح اشاعت ہم کہ جوافعال اس کے موں وہی قابلِ تعریف اورلائق اتباع قرار پائیں۔

آج کل سب سے زیادہ کامیا ب حکومت وہی متصور موتی ہے جواس شعبے کے توسط سے کسی اور حکومت یا حکومتوں کے کاروبار پرطعنہ زنی کرے یا اُن کے اعمال وا فعال اور یا نسی کی عیب جوئی کرے۔

نتا را پی برتری کا اظهار موتاب اور دوسرو س کی تحقیرو تذلیل .

۲۶) شعبُه تجارت وحرفت ومعاشیات وغیره اس شعبه کا انک معمو لی فریضه انسا نول کی فلاح و بهبو دی کا سا مان ہم

اس شعبه کا ایک معمولی فرنصندانسا نول کی فلاح وبهبودی کاسا مان بیم بینجا نا ضرور موما ہے کیکن

اس شعبہ کا اصل منشارا ہے ہی ملک اپنی ہی قوم اور اپنے ہی خاص دائرہ کو فائدہ پنہا نا ہو اہے۔

اس غرض کی تحیل کے لئے جو بھی وسائل اختیار کئے جائیں۔ دیگر افوا م کے جتنے بھی حقوق عصب یا دیگر حکومتوں کو نعضان بہنچا یا جائے ، جائز نصور کیا حاتا ہے .

بحث کہیں تیل سے ہوتی ہے توکہیں ہوہے سے کہیں ظام بدا وار کی بہتو ہے توکہیں تو ہے سے کہیں ظام بدا وار کی بہتو ہے توکہیں تیار شدہ مال کی بھاسی کی فکر۔ دھن بس ایک ہی ہوتی ہے کہ خود دولت سے متفید وستمند ہوا ور دوسرے مالک یا اقوام اپنے دستمند ہوا ور دوسرے مالک یا اقوام اپنے دست بھریس۔

تہ جکل کے تمدن اور اخلاق کے یہ دومنطا ہرے گو ایک جانب دوسروں کی تحقیر کرکے اپنی ڈائی کا غلط تصور قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری جانب اپنی دولت اور اقتدار کے شونوں کو ارت کا بغل کے وقت اس کا دل صند کی آگست جلتا تھا۔

ار کا ب فعل کے نتیجہ کے طور رہی اس کے دل کو آگ لگا دسجائے گی کو یا کداس کی زندگی از ابتدا الہا جلتے جلتے می گذرے گی۔

بے بے ہی مدرسے ہے ۔

کون اور آرام اور ٹھنڈک تواس کا حق ہوگا جو ابنی

حرایت الل ومتاع میں شیمی اور غرابا ورمساکین

کو اتنا ہی حق دیکھے حتبنا اپنا ۔ حسنے این کو

کم مرتبہ مجھا اور دوسرے کو ٹراتصورکیا 'جس

نے اپنی دولت سے دوسرے کو فائدہ بنجایا

اور اس حقیقت کومیش نظر رکھا کہ مال و دولت لند

کی را ویں صرف کرنے کیلئے ہے نہ کہ ذخیر وکرنے

کی را ویں صرف کرنے کیلئے ہے نہ کہ ذخیر وکرنے

کے لئے تو اس کا دل مسرور اور طمئن رہے کا۔

درسسعل

آج کل کی دنیا می حکومت کے مندرجہ ویل شعبے خصوصی ہمیت رکھتے ہیں اوران شعبہ جات کے قلمدان ایسے وزراء کے سپرد ہوتے ہی خبیس آجل کے نقطۂ نظر سے اُن تینوں اجزا کی نظیم سنگیل کا کمال حال رمتا ہے منظیم سنگیل کا کمال حال رمتا ہے ۔ نظیم سنگیل کا کمال حال رمتا ہے ۔ ۱۱) شعبہ پروگی نڈا یا نظریات اس شعبہ کے معمولی کا دوبار میں حقیقت اور سیائی کا اظہار صرور کیا جاتا ہے اور مُورُةُ الِفيْلَكِيِّ بَرِّهِ خَمْيِوْلَ يَايِتِ

بِشُلْمُوالرَّهُنُ الرَّحِيثِمِ

کیا تجھ کومعلوم تنہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والول کے سانقه کیا معاملہ کیا ؟

کیا ان کی تدبیر کو بیکا رہبیں کر دیا ؟ ا ورأن يرغول كےغول ير ندے بھيح جوان رکسنے کی تیھراں <u>کیسٹکتے تھے</u> پیمرا ن کواس طرح کر دیا جیسا کھائی موی بیوسی

ٱلَّهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ دَثَبُكَ بِٱصْحِب الْفِيْلِ مُ ٱلۡمَرۡعَجُعَلُ كَيۡدَهُمْ فِى تَضۡلِيْلِ ۗ قَارَسُلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ٱبابِيْلَ لَ

تَرْمِيْهِ مُربِحِجًا رَةٍ مِّنْ سِجِيْلِ "

فَجَعَلَهُ مُركِعَضْفٍ مَّأَكُوْلِ أَ

(۱) کوئی قوت اور کوئی تدبرمنائے المی کے خلاف کارگر نہیں ہوسکتی

۲۱) اگر کوئی سے کشی کا قصد می کرے قراب

(الف) قوی سے قوی سرکش کو ذلیل سے ذلیل جنز بھی کیکمالہی بامال کردیگی۔

‹ ب › پا مالی اس طرح ہوگی کد سرکش کا نام ونشان شکل سے باتی رہے گا .

(٣) يه امورمنفصله بس كه

وحدانیت کا گھر ہے۔

۲) محد کی اللہ علیہ ولم اللہ علیہ ولم

ر کا مذہب ہے . است الام کی حفاظت ہرسلمان کا فریعینہ اولین ہے مسلمان کی حفاظت خود حدائے الايزال فرائے گا۔

بلندسے بلند ترکزئیکی فکرمیں رہتے ہیں لیکن ان کی کارکر دگی کی صلی غرض صلب نفعت ہوتی ہو۔ اصلاً نیتجہ ہے برآ مر ہوگا کہ

۱۱) جن ممالک یا اقوام کو زدمیں لایاگیا ،گو وہ ظاہری زبان سے فی الوقت خاموسٹس اور مجبور ہیں لیکن ان کے دل مجروح اور خوان آلودہ ہیں اور اُن کے دل کی آگئسگی ہے۔ ۲۰) بدلتی دنیا کے کسی آئندہ دورِ قربیب ہیں ،خود آج کے مقتدر وکامیا ب اقوام وممالک کا

اس طرح ول کی مصیبت جراجت میں مبتلا مونا یقینی ہے جب طرح کدا نہوں نے آج اور و<sup>ل</sup> کو آلام میں مبتلا کر دکھا ہے ۔

"حطمه" اس امر کالسبق ہے کہ اہم ترین شعبہ جات حیات (۱) سچانی اور حق بیانی

۲۱) آئیسی مدردی اور ترویج زکوة

یر ہی قائم رہ سکتے ہیں ۔

جس کسی کے مساعی سے ان شعبہ جات کا قیام علی میں آئے اوسی نے تقیقتاً بلندستونوں والا تعمیری
کام کیا ۔ اوسی کے ذریعہ ونیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت کا سامان بھی ہوسکتا ہے
"حطمہ" یا دل کی آگ نہ وقت کی یا بند ہے نہ مقام کی ۔ وہ ہمیشہ جاری ہے
اس کی جبن برداشت کرتے ہوئے بھی اصلاح علی نہ کرنا ' برنصبیبی اور ناکامی کی انتہائی
صورت ہے ۔

تَوْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّرْسِجِيكٍ المفيول ورك ركنكريال را في لكا ـ

جس مت سے یہ پرندے الرکرآئے تھے وہاں کماجا آ ہے ، کہ مرض حیج کے بصورت و باعبیلا مواقعا۔

فَحَعَلَهُمْ كَغَصَفِ مَا كُوْلِ بَهِمُ حَالَ مِتْعِهِ يه مُوالدا برمهم كَ النَّى اورا برمه كالنَّارَ تربتر اوربر با دموگیا حقیر برندول نے قوی مکل التھیول اور مغرورانیا ول كا خاتمه كردا ـ

خود ابرمه خوف زده و براسان ببور عباگ نکلا.

ابرمبر کی دنیاوی قوت کااکے حتیر شے نے خاند کردیا۔

كه اوركعيه اسلام كے لئے محقوظ مو كئے .

به واقعد من همه و کا ہے۔ اور اسی سال تقریباً دو دہمینہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوی۔ استحضرت میں اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے اشخاص موجود تھے جو اس کا بجشم خود مشا بدہ کرھیے تھے اور اس

كاتذكره عام تفا ـ

در سسطل

(۱) مسلمانوں کو اس کا بقین رکھناچاہئے کہ اسلام اور اسلام کے متعلقات کا محافظ آخر کارخود خدات کا محافظ آخر کارخود خدات کے کہ مسلمانوں کو اپنے فرائصل کی ادائے گی میں متاثر، خوفزدہ یا ہراسا مونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

د م ) دنیا میں سبیبوں ایسے مواقع میش آئیں گے کہ دشمناں اسلام دینی اور دینیا وی اعتبار سے مسلمانوں اور اسلام کے مرکزوں پر حلداور ہوں گے اور ان کی تباہی اور بربادی کے المهرب المراجع

ا برمه انشرم بن صباح ابتداءً حبش کے شہنشا و کا مقرر کردہ مین کا گورز تھاجس نے کچھ دن بعد اپنے آپ کوخود محار حاکم من نبالیا ۔ بیعیسائی تھا .

ا برمہ نے اپنا کنیسہ الگ قائم کیا تھا۔ اس کا مقصدی تھا کہ بجائے کہ وکعبہ کے دارالسلطنت یمن مینی شہر صنعا 'عامہ خلائق کی زیارت کا ہ بن جائے۔

اس ادارہ کی کمیں میں وہ ایک عظیم شکر لیکر ٹرے ساز وسامان کے ساتھ کھ کی جانب روانہ ہوا آلکہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے اور لوگ اس کے تیا رکردہ کینسہ کی طرف رُخ کرنے پرمجبور ہوں۔ ابر مہ کے میش نظر حسب ذیل امور تھے :-

۱۱) اس کا مذہبی افتدار بڑھ جائے بینی اس کوعظمت وخوکت دینی حال ہو۔ ۲۱) اس کا شہرزیارت گاہ بن جائے بینی اسکوعظت وشوکت دنیا وی حال م

لیکن نشاء ایزدی کے لحاظ سے کعبۂ اسلام کا مرکز قرار دید یا گیا تھا اور یفضیلت اس کوعطا مرحکی تھی ۔ مکمیں عفریب بینمبراسلام مبعوث مونے والے تھے ۔ لہذا کدکی حفاظت لازمی تھی ۔ مکہ کے باشندے کمزور تھے اور ابرمہ کی مدافعت کی تا ب مذر کھتے تھے ۔اس کے جب ابرمہ معداینی فوج کے جس میں اس زمانہ کے

اَلَهُ تَوْكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكِ فِاصَابِ مِن مَا مَعَالِ سَلَمَ اللَّهِ عَلَى جَلِيهِ وَهِ مَثْتَ نَاكُ حَرِ لِهِ مِن مُوهِ وَقَعَ مَكُمُ الْفِيْدِ فِي الْمَعْدِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

j

وَّا رْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا آبا بِيلَةً بَحَمَمُ إلى جِندبرندے غول ورغول بينچ اور ابرم كے

سے ہورے اور ری سے طرح ہوتے ہیں بس د انکو) چا ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کیا کریں جس نے ان کو معوک دکی حالت) میں کھانا دیا اور ان کو خوف دکی حالت) میں امن بخشا ۔ لإيْ لفِ قُرَشِ ٥ الفِهِ مُرِحُكَةَ الشِّتَاءِ وَالطَّيْفِ ٥ فَلْيَعْبُدُهُ ادَبَّ هِنَ الْبَيْتِ ٥ الَّذِي كَا طَعَهُمْ مِنْ مُوْعٍ هُ وَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ٥ مِنْ خَوْفٍ ٥

فلأسك

ا متٰر کی عباد ت ہے ۔ عبادت کی ووصور تس ہیں:۔

انسان کا فرنصنیہ

۱۱) ایمان

۳۱) عل پر تر پر

(۱) رزق یعے جہانی راحت عطافرائی ہے

(٢) امن ر روحانی سکون بخشاہے .

عموًا دنیاوی عبگرے دوامورکے لئے ہوتے ہیں :- دالغ شکم پروری ہویانفس سی

(۱) حصول رزق کے لئے: چاہے رزق کی صور: (ب) ملک گیری ہو

يا (ج) تجارت وصنعت.

(٢) حصول من آرام كيك : چاہے اس كيكل: (الف) برهتي موئى ١ بادى كا

تدابیرسومیس گے اوراُن تدا بیر رعل پیراهی مول گے ۔
(۳) کیکن حبر طرح ابرمہ کی تدابیر ناکام رہ گئیں اوراس کی کثیر فوج جو دنیاوی سازو سامان
سے مرطرح لیس تقی کو و کھیے کا کچھ مجاڑ نہ سکی اور ابرمہ کا داؤں کچھ جل نہ سکا اور خدا
کے بھیجے موے نے ذرائع نے جو دیجھنے کو نہایت معمولی اور کمزور نقصے ان تمام دشمنان کعبہ کا
جو بطا ہر بہت قوی اور نا قابل مدافعت تھے آن کی آن میں خاتمہ کردیا ۔
(۲) عین اسی طرح اگر مسلمان (الف) ایمان پختہ رکھیں اور
(۲) عین اسی طرح اگر مسلمان (الف) ایمان پختہ رکھیں اور

تو اون کے ہروشمن کا بد حال یا ذلیل دلیب پا ہونا امریقینی ہے۔
د ۵) جلد سلمانوں کو ایک مرکز پڑھے ہوناچاہئے۔ نماز باجاعت، نماز جمعہ، نماز عیدین جو بالتیہ
سب اسی مرکز میت کے انسکال میں ۔لیکن محض جمع ہوجانے سے مرکز میت کا قیام نہیں
موتاجب یک کہ اس عنیقی وحدایت کے علمبردار بینے مسلمان اپنے اتحاد وانفاق سے
اسلامی فرائفن وروایات پر کاربند ہونے کی کوشش نہ کریں۔

الفين رحكة الشِّناء

وَالصَّيْفِ فَكْيَعُنُّهُ فِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي

مِنْ خُوْفِ

موسم سرا میں گرم ملک مین کی جانب ان کے قافسیے روالله موتے تھے اور موسم گرامیں سردمالک شام رَبّ هٰ ذَا الْبَيْتِ لِلَّذِي وَغِيرِه كَى طرف.

أَطْعَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَهُمُ الطِّع نَهْ فَعَظ وه خاصِ منافع كَ الك تق بلكه ديكر ا قوام سے میل حول کی بدولت ان کی زبان سنستهٔ ان کے عادات ساکشتہ ان کے معلومات وسع اوران کے تعلقات دوررس اور شکی تھے ۔ یہ دور د ورجاتے تھے اور دور دورسے لوگ مکہ آتے تھے۔

اس طرح سے اونہیں وسعت نظر اولواالعزمیٰ اور الى تروت نهيانغى اوريه بب كھ كعبه كى خدمت كا صدقہ تھا۔

كعبدسے مراد وہ ظاہرى گرہے جس كانام بكيك لله

كعبدس مرا دو باطني وجودهبي موسكتا ب حبر كالمكاند ہر سلمان کا دل ہے۔

قَلْبُ المُومِنَ عُرْشُ اللهِ

د ائمی فلاح حکل کرنی ہے توضیح معنول میں اپنا (۱) ایمان اور

(۲)عل درست كرنا ضروري ب ۱۱) حصول رزق اور

نتيحه بيرمو گاكدا ميكےمعاومندميں

. ۱ ب ، حرص مبوا کا استیصال ۔ یا ۱ ج ، توازن برقرارر کھیے کا خیال ہو .

تمهيث

قریش عرب کے قبائل میں ممتاز ترین حیثیت رکھتے تھے ۔ ان کا قبیدہ نصر بن کنانہ کی
اولا دمیں سے تھا ۔ آنحضرت صلی الشرعلیہ وسلم اور خلفا کے راشدین رضی الشرعلیہ وسلم
اجمعین اسی قوم وقبیلہ سے تعلق رکھتے تھے ۔
قریش کو یہ کے خادم مقرر تھے اور زمزم کے محافظ
اس منصب کی بدولت

(۱) ان کی عزت و تحریم سب سے زیادہ تھی (۲) گوزمانہ نازک تھا لیکن اونہیں حضر و صفر میں ان جون کا محت کے تقدیم حاس تھا اس وجہ سے کہ ارض کعبہ کے تقدیم کا ہر قبیلہ قا کہ ان تھا اور یہ اصول سلمہ تھا کہ ان تھا ہوائے ۔

رمی قریش سے دیگر قبائل و متصلہ ممالک نے معاہدات کے نتیجہ کے طور پر قریش کو خصوصی کے نتیجہ کے طور پر قریش کو خصوصی تعیادتی و دیگر مراعات وغیرہ حاسل تھیں۔ اس مطرح ہمیا تھا۔ ان کے حصول رزق کا سامان بھی ہر طرح ہمیا تھا۔ قریش تجارت کے نتیجہ کے طور پر قریش مرطرح ہمیا تھا۔ قریش تجارت کے نتیجہ کے اسامان بھی مرطرح ہمیا تھا۔ قریش تجارت کے نتیجہ کے قلے۔

ڸٳؽۣڵڣؚۊؙؙۘٛٛؠۜۺۣ۠ٙڟ۪۪

# سوة النايعوم كترة وهي المايع المسلط

لشــــماينية الوَّحْنِ الرَّحِيْمِ

کیا تونے اس شخض کو د کھاہے جور وزجزا کو مجھٹلا تا ہے يه واي ہے جو تيم كو دهكے دياہے . اورمحمّاج كو كھانا دلينے كى ترغيب نبس ديتا توایسے نمازیوں کی خوابی ہے جواینی نمازے غافل میں۔ جور یا کاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں عاديةٌ ( مجي) نهين ديتے

اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكُنِّ بُ بِالدِّيْنِ ٥ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُتُّعُ الْيَتِيْمَ لَ وَلاَنَحُضَّ عَلَىٰ طَعَامِ الْلِسْكِلْيْنِ مُ فَوَ بِلُ لِلْمُصَلِّيْنَ جُ الَّذِ يْنَ هُمْ عَنْ صَلَا تِقِيْرِسَا هُوْنَ لَّ الَّذِينَ هُمْرُنِيرًا ءُوْنَ لِ وَيَهْنَعُوْنَ الْمَاعُونَ مُ

ر وزِجزا ا ور دین اسلام کو جُفْلانے والا و شخص ہے جوابی ذمدداریوں سے بے خبر مو کردوم کا زک فعل رّاہے '۔

(۱) وافلی: و داینی ذات سے متیول کو دُعظّے دیتاہے ۔ اورکسی محتاج کی لوئینہرگا۔ (٢) خارجى: دوسرول كوهبى اس امركى ترغيب نهيس ويتا كدمتما جول كو كها نا كهلاس ياغربا

سے ہدر دی کے۔

نماز اور دیگر عبادات کی ایک واضح شکل ہوتی ہے بلین عبادات کی کمیل محض و تھک بنھیک اورظا برى دكھا ۇسے مى نہيں موتى -

اس کی کمیل دوامور پشتل ہے ،۔

رر) <u>داخلی اینی ذات کو فریب وریا کاری سے</u> پاک رکھنا۔ دکھا وے اور نمود سے پرمیز

۲۱) قيام امن ڪي صورتين خود ٻخو دڪال موجا

ایان: اسل اصول اسلام سے واقف ہوکرا دن پراعتقاد راسخ رکھنا ہے۔
علی سے مرادیہ ہے کمسلمان سب متحد موکر انفرادی اور اجتماعی طور پراحکام الہی کی
نعیل اسطرح کریں کو اپنی مواشی حالت ورست اخلاقی کیفیت نیک ۔ تعلیمی صورت روشن
ا در ساجی نظیم کمس ہوجائے ۔

ا در ساجی نظیم کمس ہوجائے۔ یعنی ہرایسے شعبۂ زندگی کی نسبت ، تحت احکام الهی، جس کا بہترین، اسوہ صنوراکر مسلعم نی کی زندگی میں مَل سکتا ہے ، ایک صبحے طریقہ کا رکا نعین کریس ۔ ١) ميمح عل زما يعنه په كه

د الف ) کم وراو خسته حال افراد وثیمی رفط موزیادتی سے خود پر مہزیر کا ، اس کے کمیتم کا کوئی وارش نہیں ہوتا ، و ، عین بے بس ہی ، اس سے لا پر وائی یا اس پر ظلم کرنا سب سے زیاد ہ

سہل ہے اور اس وج سے اس کی نبت

سب سے زیا وہ تاکید کی گئی میں پیٹل بالذاتیم (ب) دوسرول کو ہمی ایسے محتاج ل کی ایداد کی رمینا.

يعل بالواسطه ہے۔

ر ۲) صبح ایمان رکهنا

ر الف) ریاکاری و فرمیب کوعبادت کانقیض سمجھنا۔ د

دو ریا کارمنازمیں حدا کوسجدہ نہیں کرتے بلکہ اونئیسسیں کو کرتے ہیں جن کو ہے

سجده دڪھانا چامتے مِي ."

(جديث تغيرهاني)

(ب)سب کے ساتھ مہر مانی کرنا اور کسی مرمیخ ن کرنا۔

واضح رہے کوکسی کو عارینہ کو نی معمولی چیز بھی دیدینا یا معرفی سے معمولی مہر مابی کا برتا وُکر نا اڑی سے بڑے جزآ وکی بنیا د قائم

کرناہے۔

اس خصوص میں زکوٰۃ کے احکام بھی شامل ہیں جن کے حقیقی مغبوم سے مطلع اور عال ہونے کی برسلمان کو صرورت ،

فَذَٰ لِكَ الَّذِئَ يَدُعُ الْكِتِيمَ

وَلَايَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِر الِسُكِيْنِ

نَوَيْلُ لِلْصُلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمُّ عَنْ صَلَاتِهِ مُرَّسَاهُوْنَ عَنْ صَلَاتِهِ مُرَسَاهُوْنَ اللَّذِيْنَ هُمُ مَا عُوْنَ اللَّذِيْنَ هُمُ مِنْكَ إَوْنَ وَكَانِكُوْنَ الْمَاعُوْنَ وَكَانُكُوْنَ الْمَاعُوْنَ وَكَانُكُوْنَ الْمَاعُوْنَ

تمہیث

ایک سبب سے کئی نتائج برآ مد موسکتے ہیں اور اس طرح ایک نتیجہ کے کئی سباب ہوسکتے ہیں ، حس نے باہمی حقوق کی اہمیت کو نہ جانا اور ان کی اور اُنگی میں کو تا ہی کی اس کوعواقب کے لئے ۔ بھی تیار رہنا چاہئے ۔

حقوق کی ا دائیگی دکھا وے اور ریا کائی کے طریق سے بھی موسکتی ہے اور خلوص اور فرض شناس کے حقوق کی ا دائیگی دکھا وے اور ریا کائی کے طریق سے بھی موسکتی ہی ۔

بعض حقوق معبو دیت سے نتبت رکھتے ہیں اور بعض عبدیت سے تعلق ہیں جس نے ہردوا قسام حقوق و فرائفن کی کمیل کی جانب کماحقہ توجہ نہیں کی اس نے گویا عاقبت کو ٹبھٹلایا -افر تھیجہۃً اینے اعمال وکر دارکے لحاظ سے مستوجب سزاٹھیرا-

روزِجزا سے مرا دوہ جواجی ہے جوابی ذمدداریوں کی بل سے متعلق آئندہ (خواہ بزائہ قریب ہویا بزائہ بعید) کرنی بڑتی ہے ۔

اسلام خودایک اسی ذمه داری هم جوسب موردین و دنیوی پر حاوی ہے۔اس ذمه داری تی کمیل میں برسلمان کو جاہے که ہیشه اس جوا برمی کوبیش نظر رکھے جوایک مذایک دن خواه اس زندگی میں یا آئنده زندگی میں کرنی ہوگی ۔اسسے انکارنہس کیا جاسکتا ۔

ٱ*ٷ*ؽؾٙٵڐۜڔ۬ؽڰڲڋڮٳؚڶؾؚؽؽ

اس جوابد ہی سے سکدوشی کے دو اس طریقے میں:-

### مُمُونَ وَالْكُوْ تُرِمُكُنَّةً وَهُوَ ثُلَاثِكًا يَائِنَ بِسْلِيِّهِ الرَّحْنِ الرَّحِي الرَّحِي

بینک ہم نے تجو کو کو ٹر عطا فرا با ہے پس اپنے رب کی نماز پڑھ اور قرابی دے بالیقین تیرادشن ہی ہے ام ونٹان اور مقطوع کہلسلہ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ لَّ فَصَلِّ لِوَلِّكَ وَانْحَرْ لِ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَالْاَبْ تَرُّ كُ

## فالصري

عطیه ربانی : کونز تشکرعطا:

نشكرعطا: (الف)عبادت

رب ، قربانی

نیتجه : دائمی نیک نامی

خداے بے نیاز منع فیض مبکراں ہے -اس نے اپنے فصل دکرم سے ربول مقبول سلم کوایک چشمۂ رحمت عطافرہ باہے جو دواً ما جاری ہے .

اسلام رندگی کا حقیقی بنام می باس سے پوری طرح فیض یاب مونا اوین و دنیا کے ہر شعبہ سے متمتع مونا ہے .

اسلام کی بنیا وقرآن پرہے: رمول باک کا بہنجایا مواقرانِ پاک ایک دائی دستوالعل اور مرابت کا جشمہ جاریہ ہے۔ مرابت کا جشمہ جاریہ ہے۔

حوض کو ترجی ای ۱۵ ایک جزو ہے اور ذبر دست چنر کہات ہی۔ ہماراکو ژام اراسسلام اور ہمارا قرآن ہے . یہی خبر کشرے ۔ یہی عطیهٔ ربانی ہے ۔

تنهيث

موجودہ زمانہ میں سلمان حبر ہتی کے شکار بنے ہوئے ہیں۔
اس کے ار نفاع کے ہی بہترین اٹکال ہیں بشرط کی متفقہ
طور پران اجالی اصول کے ہر بہلو پرغور کیا جائے اور ایک
صیحے لائحۂ عمل تیار ہو۔

در سعل

ع<u>ل بالایمان کے چنداہم اُسکال یوہی،</u> د ۱)خوومخلوق کی خدمت کرنا

(۲) د وسرول كواس خدمت يرآماد وكرنا

۲۱) عبا د تضوع وخشوع کے ساتھ کرنا اور ریا کاری سے اجتیاب کرنا۔

﴿ ﴿ ) ووسرول كے ساتھ خواہ معمولی طور پر یاغیر معمولی طراقیہ سے مہر مانی كا برا و كرنا .

ان جلہ اٹکال پرعل آوری ٹری حدیک زکوۃ کی حقیقی تنظیم سے مکن ہے۔

علافہ ازیں چونکہ دینے والا ایک ہی ہے اگر ہرطالیسین ول اور اختراک ملاب اور اختراک ملاب اور اختراک ایک ہی ہے۔ اگر ہرطالیسین ایک اخت پیدا ہوتی ہے۔ ایک اخت پیدا ہوتی ہے۔ جس کا رست ختنا مضبوط ہوتا جائیگا ۔ اتنا ہی دینے والے کے حسول والے کی خوشنو دی کا باعث اور لینے والے کے حسول مطلب کا صنامن ہوگا ۔

قربانی کاعل در صل ایک ہے گو اس کا از دو ہرا ہے قربانی خان کی خاطر مو یا مخلوق کے لئے ، باہمی رشتہ اتحاد کی موجب ہوگی ۔ قربانی مخلوق کے حق میں کیجائے ترخان کی خوشنو دی حصل ہوگی ۔ فتر بانی کے اشکال بھی مختلف ہیں ؛

برو دکام سسے سی خلوق کو فائدہ پہنچے قربانی ہے ہرو وفعل صرب سے سی خلوق کو فائدہ پہنچے قربانی ہی ان ہردواشکال کامجموع جس میں قلبی، بدنی اور مائی ہر قسم کی عبادت شامل ہی۔ مذہبی ااسلامی قربانی ہوجس سے و سع ترمغہوم قربانی کا دشوار ہے۔ سرمسلمان عمادت کرے اور اسے رب کے شکراور نی خ

سے و سع ترمفہوم قربانی کا دشوارہے۔ ہرسلمان عباوت کرے اور اپنے رب کے شکراور بنی ع انسان اور خصوصًا مسلمانوں کے مفادی خاطر جھوتی ہویا بڑی قربانی کے لئے نہ فقط آبادہ ہوجائے بلکم اس پرکار بند ہوکر ہمیشہ عل سرارہے کی کوشش کرے تو دنیا وما فیما اس کی ہے۔ تسرور اور گذت اوسی وقت عال ہوتی ہے جب کوئی حد قائم ہویا شرط عائد ہو۔ دینے والے کے پہلے ال ہروہ چیز موج دہے جوہم مانگ سکتے ہیں اور وہ جب کا ہم تصور جبی نہائے کے پہلے ال ہروہ چیز موج دہے ۔ اس کا خیر کشیر ہے ۔ شرط بہی ہے کہ طلب ہو۔ دینے والا دینے کے لئے ہروقت تیار ہے ۔ اس کا خیر کشیر ہے ۔ شرط بہی ہے کہ طلب ہو۔ طلب کے طریقے میں : د) طالب خلوص سے طلب کرے

عجزوانکساری سر پر

اینی تعبلانی کی چیز ۱۰ ۱۰ وغیره

اس سورہ میں تبلا یا گیاہے کہ آگردنیا بھر کی خیر کنیر حاہتے ہو تو تھیں وہ ال سکتی ہے اور کھی بے طلب بھی عنایت فرائی

عِاتی ہے ۔ نیکن اوسی کوجو اس کا اہل ہو۔ عالی ہے ۔ نیکن اوسی کوجو اس کا اہل ہو۔

ہرحال میں صنروری ہے کہ منعم کی شکر گذاری میں انسان د ۱) عبادت کرے اور شکرا داکرے

۲۱) قربابیٰ دے

عبادت ایک می کے لئے مختص ہجا ور وہ معبود خلیفی ہے۔ عبادت کی صورتیں مختلف میں اور بے شارمیں سر کیا مفصد یہی مونا چاہئے کہ معبود کی رضاجونی مو، اس کی حدوث بیج کی جائے اور شکرا دامو۔

اس سے نہ فقط حقیقی اور مجازی طلب میں اقبیا زبید الموجاتا ہے بلکہ الحاح اور التجاکے دوران میں قلب دھل کر پاکیزہ موجاتا ہے اس طلب میں جلا پیدا موجاتی ہے اس طلب میں جلا پیدا موجاتی ہے اور اس کی سچائی حسول مقصد کے توقعات کومتیقن اور مضبوط کر دیتی ہے ۔

ٳڹۜٞٲٲڠڟؽڹڬٲڵڴۅٛؿٙؽ

فَصَلِّ لِـرَبِّكَ وَاثْخَــثُ قربانی اور اینار تُن مُن دهن سب سے موسکتے ہیں۔
اگر روزانہ تھوڑی کی قربانی اورخیف سے اینار کا بھی ہرسلمان با بندہ موجاً
اور اس قربانی واینا دے اشکال ترتیب دئے جائیں اورخدا کی عیادت
کرنے والے ان اُسکال کوعی جامہ بینائیں تو نہ سلما نوں کا افلاس باقی
دہے گا اور نہ کسی طرح کی سبتی و پریشانی ۔
ہاری اذال پھر دنیا کے ہرگوشہ میں گونجے گے گی۔

اِنَّ شَانِتُكَ هُوَالْا بْرَو بهر حال اس عظية رباني سے استفاده اِن شرائط كے ساتھ تكيا جائے كا نوچاہے يصطلاح عوام كوئى شخص اولاد مِو يا لاولداس كا نام دائما قائمُ رہے گا ۔اور دنيا اسكے كارنامول كالميشة تذكره كرتى رہے گى -أتحضرت صلعوك صاحبرا وے جوحضرت خدیجہ كے بطن سے تقے صغر سی میں انتقال فرا گئے ۔ عاص بن وال اور اسکے ر فقامنے اسی یرانحضرت صلع کو دو ابتر " کہنا شروع کیا ا ورطع بشنیع کرنے لگے کہ اب ان کا نام جاری رکھنے والا كوئى نهيس رالم يسكن ام محض ولا دسے قائم نهيں رساجي سبر وحق العباو کی کمیل ہی ان ان کو حقیقی معنوں میں مرنے نبیں دیتی ۔اگر کوئی اس سے منحرف موگا توجا ہے وہ كتيرالعيال كيول نه موا ورجاب اس كايدالعيى عقيده کیول نه موکه اُس کی اولا دکی وجه سے اس کا ا م د سیا میں باقی رہے گا۔ وہ ہے نام ونشان فنا ہوجا ٹیکا او اگراس کا نام ر دھبی حائے و اسکے حق میں بعنت ہی تعنت

> مذکور ہوگی۔ مرکس عمل

عل کے تعض افتکال میھی ہیں :-(۱) خدا کی عبادت کر نا خسوصًا فرلطیۂ صلو ۃ ا داکر نا (۲) خدا کے لئے اور سلمانوں کے لئے قربانی وایتار ریکمرا بمدھنا ۔ جب اسلام کی صدانت کا سکہ قائم ہوتا جلاا ورحضرت رمول مقبول سلع کے تبلیغ کی روک تھام نامکن نظرائی توکفاً کہ نے مصالحت کے لئے تدا مرسو کیے ۔

ا کے صورت دربار رسالت میں یہ بھی کی کہ باری باری سے آپ ہمارے بتوں کی بوجا کیجے ا اور ہم آپ کے اسٹر کی عبارت کرین گے۔

برصورت مصالحت منجلان شرائط کے تقی جو دولت محورت ، عشرت وغیرہ سے تعلق تھیں۔ اگر رسول الشر سلع کو محض بنا مفاد منظور ہوتا اورچین سے زندگی گذار نی ہونی تو کفار کے میش کر دہ شرائط منظور کر لئے جاتے اور اس طرح دولت و مرتبت ، حکومت و تعیش سب کچھ حی ت ہوجاتے اور ان تمام مصائب و کالیف سے نجات ال جاتی جو تبلیغ اسلام میں بردہ کرنی پڑتی تھیں۔

کین بیال سوال نیخضی اور ذاتی مفاد کا تھا اور منہ خوف وخطر کے باعث مصالحت کا، میکر مقصود فریضہ کی کمیل تھی ۔

رفید کی کمیل کمی کھش سے خالی نہیں ہوتی ۔ اور دوران کار میں مصالحت کی صورت بیش آئے توعموًا بعض چیزی قرار رمہتی ہیں اور بعض سے دست برداری کرنی پڑتی ہے ۔ محض نیا وی امور میں مصالحت ممکن ہے لیکن جہاں محاملہ صداقت اور غیر صداقت کا ہو یا گفر کے مقا بار میں ایان وعل کا او خیر صداقت کا ہو یا گفر کے مقا بار میں ایان وعل کا او خامیان سے دست برداری ممکن ہے اور نہ عمل سے دست کشی ۔

قُلْ يَا يَّهُا ٱلْكَفِرُ وَنَ لَا اَعْدُ لَهِذَا زَا مَا مَالَ كَتَعَلَّى عَلَيْ مَا اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَا عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَا عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَل

## وروق الكفوفر تمكية وهي الكالك

ليشط ينه الرحمن الرحيم

کہ دے کہ اے کا فرو
میں نہیں ہوجتا ان کو جن کوتم ہوجتے ہو
اور نہ تم عبادت کرتے ہواس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں
اور نہ تم ہی ہوجنے والا ہوں (ان کا اجنکی کو تم نے پہشش کی ہے
اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہوجسکی میں عبادت کرتا ہوں
، تم کو تمہارا بدلہ ہے گا اور مجم کومیرا بدلہ ملیگا .

قُلْ يَا يُهَا الْكَفِرُونَ لَّ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ لِ وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُ ثَامَا اَعْبُدُ نَ وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُ شَاعَبَدُ تَمُورَ لَ وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُ وَنَ مَا اَعْبُدُ لَ وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُ وَنَ مَا اَعْبُدُ لَ وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُ وَنَ مَا اَعْبُدُ لَ

### خوالصه

ایسان صراط مستقیم ہے۔

خالق اور مخلوق کے دونقطوں کے در میاں ایک ہی خط ستقیم ہوسکتا ہے۔

توحید کا علم دار سلم و موحد ہے

ہوتوحید کا قائل نہیں وہ کا فرومشرک ہے

موحد اور مشرک دونوں کا ایک ہی مسلک نہیں ہوسکتا ۔

یہ افتراق بڑا نہ کال اور بڑا نہ مستقبل ہر سمجھوتہ کا منافی ہے

اس خصوص میں کوئی درمیانی داست مکن نہیں ہے

اس خصوص میں کوئی درمیانی داست مکن نہیں ہے

اس خصوص میں کوئی درمیانی داست مکن نہیں دوسکتا ۔

ایسے کسی امکان کا قائل اس لام پر قائم نہیں رہ سکتا ۔

## ڛٛۏڰؙۜٵڵؾۜٛۻ*ؠۯ؋ۿڮۊؘڵٲؿٙٳؾؾڐ* ڽۺڂۣڸۺ۠ٳڵۺؙٵڵڿۧۺٛٳڰڿؽؠڔ۫

حب خدا کی مد د اور شخم آ پہنچ

اور تو لوگوں کو اسٹر کے دین میں جو ق جوق داسل ہوتے جو اے دیکھ کے

قوا پے رب کی تعربھ کرا دراسس مغفرت مانگ بیٹک وہ بہت توبہ قبول کرنے والاہے إِذَا جَآءَ نَصْرُا لِلْهِ وَالْفَتْحُ لُ وَرَا يَتَ النَّاسَ يَدُخْلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اَفْوا جًا لُ نَسَبَّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَخْفِرُهُ

ىسىبىخ يېخىمىيى رىبىلى ئىسىنىغى*قۇرۇ.* ياتخە كان ئۆراگا ئ

### فلاصمك

١١) كامياني : خداك فنسل سے فتح وكا مراني حاسل موككي -

عموً ا کامیا بی کے بعد افراد دا قوام دوچیزول میں مبتلا ہوجاتے ہیں :۔ دالف)خود کی کوشش اوراین قوت کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔

( ب ) کا میا بی کے نشہ سے مخور موکر آغاز وانجام کا ربھول جاتے ہیں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ۔

۲) اوراسکے بعد:

کامیا بی کے بعد جور فن اختیار کرنی جاہئے اس کی صراحت خدا تعالیٰ نے یوں فائی ہے۔

مانی ہے دالف) بجائے این شیخی اور لاف زنی کے خدا کی جیسے و تھید کی جانی جا،

کبونکو ہی ہر قسم کی قوت اور کا میابی کا بخشے والاہے۔

د ب) بجا ے دوسرول کو بہت در حقیر سمجھنے کے خود کی بے بسی میٹر نظر

مَاآعْتُ

وَلاَ انْتُوعِيدُونَ مَا منرتم ہارے رپ کی عبادت کرتے مو آعُدُ وَلاَ أَنَاعَا بِكُرَّمًا ورزان مُستقبل كة تعلق مع قطعي طور يتبلاد ياكياكه عَدَثَةُ وَلَآا نَتُمُ عَيْدُونَ نے ممتمارے بتول کی عبادت کریں گے اور نه تم حالت شرک و کفریس ره کریها رے رب کی عبادت کروگے۔

لیکن ان آیات کا تعلق محص زما مذ تک محد و د نہیں ہے بلکه اراده اور قصد سے بھی ہے۔

یعنی جرطرح تمارا قصد بنول کی پرسنش حیوانے کا نہیں معلوم ہو تا اسی طرح ہمارے گئے یہ نامکن ہوکہ ابینے رب کی وحدانیت سے منحرف ہو کرنٹر کاختیار كرنے كا خيال يمي دل ميں لائيں ۔

د نیا کے روزمرہ کا رو بارمی تھی اسی طرح صداقت اور غیرصداقت کے درمیان مصالحت کے شرا لکا يىش موتے مں -

ان مالا ت میں سلمانوں کا کیا فرض مونا چاہئے وہ ہس سورہ

تَكُوْدِيْنَكُورُولِكَوْيَ<u>نِ</u> مبارک سے فل برہے ۔

مسلمان دوسرول سے سرمعا ملمی مصالحت کر سکتے ہیں خواہ وہ ابورمعاشی ہول ، يامعاشرتي اسياسي مول ياغيرسياسي .

لین ایک مئل میں مصالحت نامکن ہے اور و دمئل شرکے وحدایت کا ہے۔

آمادهٔ بیکار موے - برقیم کاساز دسامان مور، لیکن حق کا بيا مبرئت رقائم را بسب كي واراتهاليكن ي كوچوار ناحق كى طرف رُخ كرنا گوارا ندخفا ـ

إِذَ اجَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَيْحُ اللَّهُ وَكُارِحَ فِي الْمُوانِي عطافراني اور فتح ونضرت صل موتى -فتح کے مناظر مختلف تھے ۔ایک جانب غزوات کی فتح علی

جيسے فتح خبر فتح طالک حنن فتح کمه وغیره وَدَا يَنْتَ النَّاسَ يَدْ يُحْلُونُ ووررى جانب كفروجهل برِ فتح هي يشرك وبت رئيستي بر فتح اور فِي دِينِ اللهِ أَفْواجًا ال

رسم ورواج پر فتح ، صدیوں کے تو ہمات اور بڑا ہوں برفتے . بركيف جب قريش اوربيو دكى مخالفت كا خاتمه موا توتين ،ي

مال مين اسلام كالرُّر وور دراز مقامات تكييس گيا عراق

شام منین اور مجرین عمان ویما مه هر ملک میں اسلام جڑا

كدكى فتح اكي نشانى تمى حبك بعدى مخلف قبائل في اليه

و فود رسول الشرصلعي كاخدمت من بسيح نشروع كردك بوشميم بنوسعيد بنوصيفه بنواسد بداني كط بير

نا مور قبليے جوق جوق اسلام مي دال مونے لگے . يہ

واقعات مشيع المناه والتاج معاق من و اس كاميا بى كے بعد كوئى حشن نہيں منائے گئے كي كسى فوروكنت

كالظهار نهي موا - بلكوعين خار نصرت ك وقت جونلفين

فرانی کی وه اس حقیقت کی مظهر می کد کامیابی کے معنی العجام كوينج راحت وأرام طلبي مي مبتلا بونانهي ب ر کھ کران خطاؤں وغیرو کے متعلق جو ہرحالت میں سرز و ہوتی رہی میں خدا سے مغفرت جا ہی جانی چا ہے ۔ کیو بکہ وہی تو بہ قبول کرنے والاہے ۔ اور اُس کی بارگا ہ میں میش مونا ہے۔

# تمهيث

تا نحضرت صلعم کی بعثت کامقصدایک بیام کا نینجانا اکیکام کاسلجهانا ایک پروگرام کاروراه لانا ایک حقیقت کی بنیاد ڈوالنا اورامک نظام کا قائم کرناتھا ہرایسے نظام لعمل تی کمیل میں دشواریول کا لاحق ہونا امخالفت کا کھڑا ہوجانا اورصدمانت کا بردا

ارا دہ تصنبوط ہو' ایمان وابقان کا ل ہو' کوشش انتھاک ہوں' خدائے قدیر بر بھروسہ ہواور حصول مفصد پر کھیں جی ہوں' ذاتی منفغت خیل نہ ہو جیچے خدمت گذاری مدعائے قیقی ہو تو خداکی مددیقینی اور فتے وکا مرانی قطعی ہے ۔

ربول الشرصلع براس لمحه سے جب کدا پ نے دوت حق بر کر باندھی مخالفت کا ایک سیلا بعظیم اُمنڈا یا اِنفرادی طور پراوراجهاعی طریقہ سے تکالیف کا سامنا ہوا جہانی ایذائیں دی گئیں - د ماغی اور روحانی صدمات بہنائے گئے ۔ بہلانے اور گھیسلانے کے طریقے سونچے گئے اللے دیجی مصالحت کی کوش کیگئی حرص و ہواسے متا ترکینی ب دربے سعی ہوی اور اُس کے بعد استقلال دیکھ کرعانیہ صف آرائی اور فرج کسٹی کیگئی - ایک قبیلہ اور ایک نہر سے منی لفت کی ابتداء ہوکر کئی آبادیاں اور کئی شہر متحد ہوکر يُوعُ اللَّهُ مَكِّنَّةٌ وَهِي حَيْرًا يَا بُ

بِسُلِعُ الرَّمْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْدِ فِي

تَبَتُّ مَيْدَا الْمُ لَهِبِ مَنْتُلُ الدِلهِب كَ القرار الدور الماكم مِاكُ مَا آغْنَى عَنْهُ مَالْدُو مَاكْسَبَ يَهِ وَسَاكُ مَا الْهِ وَلَيْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَعَبِ 0 و عنقرب شعلوں وائ أَكُس داخل موكا -وَّامْ أَنَّهُ الْمَالَةُ الْمُطَبِ فَ اوراسكى بوى بعى جولاً إن الدكر لا تى ب

اس کے گلے میں ایک رسی ہو گئ خوب بٹی ہوی کھجور کی جمال ک

فِي جِيْدِهَا حَبْلُ عِنْ مِسْدِحُ

خاندانی اعتبار سے ابولہب صفرت رسول التصلیم کا جیا تھا اور خرمبی اس اسلام اوراسلام کے میغمبرکا جانی دشمن تھا ا بولمب کی تمین خصوصیات گفیس: ۔

١١) اس كى زيكت : بهت سُرخ عنى . اس كاچروشعاك واند حكاتما . اس كامزاج معى نها يت غضناك تفايين وجهمقى كداس كى كينت أبوله بعقى ۲۱) اس کی دولت : کثیرتھی ۔اس کی اولاد اس کی کما ٹی تھی ۔ اس کے بیٹے اسکے زور بازوتھے۔

( ٣) اس كى زوج : اس كى برطرح بم خيال تنى - اور اسلام كے بينمبركى اى طرح جانی وشمن تفی ،جس طرح ابولهب ان ہرسہ کا جو انجام ہوا و معبرت ناک اور سبق آموز ہے۔

اِتُّهُ كَانَ تَوَّابًا

بلكة

بلك عمل مي استقلال ركهنا اورايي كوتا مهون يرتوبه و استغفار كرنام -

اس سورت کے نزول کے چندہی ماہ بعد رسول تنصلی تندید کم

كا وصال موا:

درسبعل

(۱) اولاً مقصود اللي بيش نظر ركها جائے .

۲۱) اوراس کا یقین رکھا جائے کہ نیک مقصد کے حصول میں خداکی مدیقینی ہے۔

رس) اسکے بعد ہمت اور استقلال سے درمیانی رکا وٹوں کا مقابلہ کیا جائے۔

(م) اورحب کا میا بی حال موجائے توا بنی آب تعریف ندکرلی جائے اور نہ اس کوزلس

وحقير سمجها جائے جس ريكاميا بي عال موئى -

بلكه

۵۶ حصول مقصد کے ساتھ می خداکی تعربیت وسیسے میں مشغول ہوجائے .

رو) سر سر خدا کے دربارمیں تو مبہ واستغفار کیا جائے تا دوران کار میں جھی کمزوریاں ہوئی موں ان کی تنبت معافی صادر ہو- الولہب فودمرض عُدستی مبتلا ہوا، یہ مرض ہمایہ فی فناک دمتعدی فقاحس میں چیرہ اتنا متغیر موجا تا فقاکہ مریض کی شناحتت تامکن موجاتی تھی ۔اس مرض کا شکار ہو کروہ بے یار و مدد گار، موت کے گھا ٹ اُترا یہ خروقت نہ کوئی فلامت کے آخری کوئی فلامت کے آخری کوئی من محیبت کے آخری محل ت کی بنظر میدر دی مثا بدہ کرنے والا کسی کو ایکے محات کی بنظر میدر دی مثا بدہ کرنے والا کسی کو ایکے قریب جا تا بھی گوارا نہ تھا ۔

تَبَتَّتُ يَكَآ إِنَى لَهُمْ فَ تَبَّمُ مُ مَا اَعْنَى عَنْدُ مَا لَهُ وَمَا كَسَتَ ﴿

ابولمہب کی زوجہ افلاس میں مبتلا ہوئی اور یہ وہی عورت
ہمے جورسول الشصلعم کے راستہ میں کا نے بچھا کراؤت
بہنچا یا کرتی تھی ۔ ایک و فعہ خو دلکڑیاں لاتے لاتے گرڑی
اور چیا ہ کن راچا ہ دریت کا مصداق بن گئی ۔
ابولمب کی صورت مسنخ ہوئی 'ابولمہب کی کمائی' اس کی اولاد اس کی دولت تباہ برباد ہوئی ادر اس کی زوجہ کا گلا

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ قَامُرَاثُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِيْجِيْدِ هَاحَبْلُ مِّنْ فَصَيْدٍ عَ

ابولہب کا نام اس طرح باقی رہا کہ جواس کا ذکر رہا ہے تو تعنت بھیجنا ہے ۔ اسلام کے بدترین وشمن کا یہ انجام قہرایزدی کا ایک معولی کرسشمہ ہے ۔

دولت، ذات اور ما سوى اللهسع مجت كا نما يقيني ب

# مهرب

ابولهب، عبدالمطلب كابنيا اورصفرت رسول الشهلع كاج غا ـ اس كانام عبدالعرى تها.
اس كارنگ بهت سرخ اور وه بهت خونصبورت دمی تها ـ وه اسلام كاجانی فیمی فقا.
ایک مرتبه كوه صفا سے انخضت تعلیم نے برقبیا کا نام لیكرا ورخ دا ہے رمضتہ داروں كومنى ایک مرتبه كوه صفا سے انخضت تعلیم نے برقبیا کا نام لیكرا ورخ دا ہے دمشتہ داروں كومنى اور كفر كے دعوت حق دى اور مركشى اور كفر كے متائج سے تنبه كيا ـ حتى كه اپنى جوهي وختر كم أس خدا كے قبر كى تونيف دلائى جونا فرانى برنازل مونا ہے اور اسس سے نه ابین ایک سكتا ہے نہ برایا ۔

اس وعفا کا اثر سے مواکہ ابولہب غیظ وغضب میں آیا اور
اس نے انحضرت صلع کی شان میں نہایت ناشائے۔
الفا ظ کمے اور ان رہتے رہی تھینے ۔
الفا ظ کمے اور ان رہتے رہی تھینے ۔
البلہ کے دو بیٹے انخضرت صلع کی ووصاحبزا دورسے
منسوب تھے ۔ ابولہب نے اونہیں حکم دیا کہ اپنی بوول کو منسوب تھے ۔ ابولہب نے اونہیں حکم دیا کہ اپنی بوول کو طلاق دیدیں ۔ ایک جیٹے نے تو آنخضرت صلع کے ساتھ سخت کلامی ہمی کی ووٹے مبارک برتھوکا اور چھر اپنی بیوی کو طلاق دی ۔
اپنی بیوی کو طلاق دی ۔
اپنی بیوی کو طلاق دی ۔
با وجودان واقعات کے ربول صلع نے آئی نہ فرمایا ۔
بیماں مقصد نہ ذواتی انتقام تھا 'نہ شخصی تنظر 'کیو کہ اپنا

ں من دعن سب چھالندوسوسپا جا جھا تھا۔ کہا جا آہے کہ اس میٹے کا چنددن بعد خبگل میں درندوں سے مقابلہ مواا ور درندوں نے اسکے محرِّ ڈ محرِّ کرڈ الے۔

# سُوفُ الْخِدْلُ صُكِيَّةً وَهَا لَهُ الْسِيْدِ

لِسُ اللهِ الرَّحْلِ الرَّحِيْمِ

کہ دے کہ وہ اشرایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔

۔ نہ اسکے دکوئی) اولا د ہے اور یہ وہ کسی کی اولا د ہے۔

اور نہ کوئی اس کا ممسرے ۔

قُلُ هُوَاللهُ أَحَدُّ خَ نَلْهُ الصَّهَدُ خَ مَمْ يَلِدُوَ لَهُ يُولَدُ خُ اَلَهُ يَكُنُ لَهُ مُحُفُّوا اَحَدُّ حُ

فالصمي

سورهٔ اخلاص اسلام کا خلاصه ب خدا کے تتعلق حب فیل چارامور کا ایمان رکھنا اسلام سی خدا کے تتعلق حب فیل چارامور کا ایمان رکھنا اسلام سی مخدا کے تتعلق حب فیل پیارامور کا ایمان رکھنا اسلام سی دوامور موجبہ اور دو سالبہ ۔ در ای خدا کی توحید به خلابی ذات اور صفات میں ایک ہے ۔ در الف ) موجبہ : (۱) خدا کی صدیت - خدا بے نیاز کا ورب کا حاجت روا ہے ۔ (ب) سالبہ : (۱) خدا کا وجود تی ۔ خدا باب ہے نہ بیا در سی سالبہ : (ب) خدا کی علویت - کوئی خدا کا جمسر نہیں ہی ۔ فی است اعلی ورتہ ہے ۔ فیدا سے اعلی ورتہ ہے ۔ در سے اعلی ورتہ ہے ۔ فیدا سے اعلی ورتہ ہے ۔ در سے اسلام کی در سے اعلی ورتہ ہے ۔ در سے اسلام کی در سے اعلی ورتہ ہے ۔ در سے اسلام کی در سے در سے در سے اسلام کی در سے در

خدامحض تخیل منیں ہے ، ملکہ ایک ذات ہے۔ خداکی ذات ہمارے فہم وا دراک سے بالا زہے مکن ہے کہ یہ چیزیں ونیامی کچہ دول آسائش بنجا کیں لیکن ان کا اثر دیر پانہیں۔ اور نہ یہ انسان کے والمی فلاح کے موحب ہو سکتے ہیں۔

البته اگرنسبت خداسه موا وراسلامی اصول کے تحت پر ورش اور زداخت مو - تو روجب فلاح دارین میں -

دولت کما نا جائے۔ اڑ بداکر نا جائے علم صل کرنا جائے وغیرہ وغیرہ اس کے ۔ اڑ بداکر نا جائے کہ ان کی ایجائی اُس وقت بک قس کم رہ محتی لیکن اسکو کبھی فراموشش نہ کرنا جائے کہ ان کی ایجائی اُس وقت بک قس کے کہ ان کا رکشتہ وتعلق احکام آئی سے واب تدر ہے جیسے ہی یا کوٹ گیا توان کی کیفیت اندلیفہ ناک ہوجا لئے گی ۔

اقتداد از اکت موقع کے اعتبار سے ایک پی فض کے والم کر دیتا ہے تاکہ انتشار کے اسکانات محدود اور کمیتار می مکن موجائے۔

لکین اس سے کہیں زیا دہ عظیم اشان تغیرات تمام عالم کے ہرگو شدیں ہران جاری ہیں توکیا یہ مکن ہے کہ یہ سارا نظام بجائے ایک قوت کے فراں بر دار ہونے کے منتشر قو تول کے دست نگر رہ کر اس خوبی سے کارٹ ہرا رہ سے عرط سرے کہ روزانہ کے مشاہدہ سے تابت ہے ۔

یہ ایک نہایت معولی مثال ہے۔ بہرکبین عب الم الک مقام حیرت ہے اورانیان اس کے معمولی مثال ہے ۔ بہرکبین عب الم الک مقام حیرت ہے اورانیان اس کے معمولی جب نہا ہے کہ اس کے بس میں محفن ایک چیز بہو گئی ہے اور وہ یہ کہ اس ذات و احمد کے ان گنت نعمتوں کا بقدر میں محفن ایک چیز بہو گئی ہے اور وہ یہ کہ اس ذات و احمد کے ان گنت نعمتوں کا بقدر میں محفن ایک حید اس کے مصدر ہ احکام محمد دہ احکام کے مصدر ہ احکام

کی تعمیل میں میں کرتا رہے

ر ر س کے اعتبارے مسلماؤں کو چاہئے کہ ایک مرکز پر قائم ہوجائش ۔

یہ اسلام کی خصوصیت ہو کہ حب طرح اس ذہب نے دنیا کو دحد امنیت کا سبق دیا کوئی اور کذب نه دلے سکا سبق نه فقط تلفتین سے متعلق تھا بلک تعمیل سے بھی۔

قُلْهُواً مِنْهُ اَحَلُ أَنْ اللَّهُ الصَّمَلُ في الرُّخذاكي وعدانيت سے منه مور كركم و خدائي كي تعريف اتني

اسكو روس مردكا رول كالسي غام وكمز ورموكي عتني

حاجمندتصوركيا جائ كدانسان كافهم وادراك (٢) ١٠ ١٠ ١س كوكسى كا باي إبنيا في خام وكمزوري ـ

وَلَمْ يَكُنْ لَذُكُفُواً أَحَلُ عَنْ سَمَ مِنْ وَرَسُرُول كُواس كَ برابر

كَمْ يُلِدُ وَكَمْ يُوْلَدُ مِّ

درحبعطا کہا جائے

جنگہا ئے غطیم کی محض ساعی کیفیت سے لوگ ارزہ راندم موتے میں کیکن یہ ایک بہاست حقیرواقعہ ہے بمقابلہ اس خنفت کے جو ہرآن مرسومر شے میں ریا ہے ۔خود

جدانسانی می سائنس می کاتھیقات کے مدنظر حراثیم

کی جوجنگ لمحہ بلحہ جاری ہے اس کا کون کیا اندازہ

کرسکتا ہے .

اسی طرح مرشحرو حجریں مرنظار ہ زندگی میں مرلحظہ کے لیال حصدين ايك مهجان اورايك شورش بريا برجمكا تصور

بھی انسانی د اغ سے نامکن ہے ۔ جنگ کے وقت ہر فریق جومتعدد مالک پشتل تھا سار ا

لِسُلِمُ اللَّهِ الرَّمْ الرَّهِينِ

کم کہ کہ کے یور دگاری پنا ولیتا ہوں تام مخلوقات كرشرس اور تاری کے شرہے حب کیا اندھرا جھا ما

اور گرمول پرز بره يره كره كاليون كى الى الى سے اورحد كرنے والے كے ترسے جب وہ حدكر نے لگے۔ غ

ورورورو قُلْ عَوْدُ بِرَبِّ لِلْفَلِقِ لِ مِنْ شَيِّهَا خَلَقَ لَ وَمِنْ شَيْرِغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ لِ وَمِنْ شَيِّ النَّقْ نَتِ فِي ٱلْعُقَدِ لَ وَمِنْ شَيِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ حُ

صبح کے الک سے جارقسم کی پنا مطلوب ہے:۔

١١) عمومي بناه ١ برجيز كي برائي سے جو بيداكيگي ہے ۔

(٢) وقتی پناہ: تاریخی کی بُرائی سے جب پورا اندھیرا چھاجا ئے .

ر ۳ ) صنفی پناه: ان عور تول کے شرسے جومردوں کی مبتول کو سیت اوران مشحكما را دول كو ڈھیلا كرديني ہيں يا عام طور پرشہوات

رم) وصفى بناه: ان ماسدول كى بُرائى سے جب وه في الواقع حسد كرنا

شروع كردس.

ان امورسے پنا ه حال مو، تو پناه کاطالب بنواه انفرادی طور پر ایک انسان مویا اجماعی طور پر ایک قوم ہرطرح امن وامان میں رمیں گے ۔

اس سورت میں ان تام قوقوں کی نشأ ندمی کردیگئی ہے جو ہاری بربادی کی باعث موتی ہیں

### خداکی صمدیت کے اعتبارے ملاؤں کو جائے کہ

سے ہرنا شائسة فعل ربیعیا، وَمِنْ شَرِّ النَّفَيُّاتِ فِوالْعُقْدِ ۲۱ اصنفی اعتبارے: اثرات نفسانی اورا ضوں سے یناه کی انتجاہے ۔ ا ثرات سے مرا و ۱ الف) یا تو وہ عورتیں میں جواپنی جا دفوری عا ووبیانی<sup>، ا</sup>ضو*ل گری<sup>،</sup> اور* 

عنوه ونازسے ان کی قوتوں ا ورارا دول کو کمزور کردتی ہیں

اوران کو اُن کے مارُ د شاغل وكارو بارسيمنحرف كرديتي مي

( ب ) يا وه شهوات ولذات مي جن كي

برولت انسان كا ول واغ

متا ژموجاما بحاوروه رشان

حال وربينان فاطرمو كرايني

تباهى كاربسب بنجاتا بير-

وَمِنْ مَثَرِّ حَاسِدِ اِذَا حَسَدَ مُ (٣) وصفى اعتبارے صدے بنا مى استدعائيه م صامدے مراد (الف) يا وہ افراد يا اقوام برج دورو

كى خوىشحالى كو دېچە كەنە فقط خود

مدى أكس عنة بكودوسر

کی تباہی وربادی کی تربیر

توقيعة بي .

(ب) یا وه نغس آره برح مرتبم کی

# ان سے اگر ہم نے اپنے آپ کومحفوظ کر لیا تو ہماری زندگی کا میا بہوگی ۔ محمد میں میں میں اس میں اس کے معمولی کے اس میں اس میں اس میں کا میں اس کی میں میں کی میں میں کی میں میں کی میں

پنا و مانگنا بھی ایک عبادت ہے ۔ اس سورة میں ان امورسے پنا و مانگی گئی ہے جوانسان پرنظرانداز ہوتے ہیں ۔ بیرونی طور پر بنا و مانگنے والا اسلاسے جس بیرا میہ وانداز میں خطاب کرر کا ہے وہ نہایت ہی لطیف ہے ۔

کھیف ہے۔ فراعود کی بری کا لفکق میں معنی ہے آغاز آفریش کا: اس وج سے مبہری کے الک سے بنا ہی النجا ہی جس کی قدرت میں حبرطرح بیداکرنا داخل ہواؤی طرح برائیوں سے نجات دیجر خستہ انسان کی زندگی میں نئی روح ہے ونخنا بھی واض ہے۔

کی زندی میں می روح چیوسی جی دار کے جو ال ہے ۔ اولاً ایک عام طریقہ سے ہر قسم کی رُا ٹی سے پنا وہ انگی گئی ہے :

رم کے بعد مختلف حالات وانسکال کے اعتبار سے پناہ کی اسندعا کی نعلم کیگئی ہے۔

(۱) وفت کے اعتبارہے: تاریکی سے پنا وسطلوب، تاریکی سے بنا وسطلوب، تاریکی سے مراو (الف) راٹ کا اندھیرا ہی جبالنان مرقبیم کی بُرائی کا بلا مراحمت میرب

مو آم می ۰ ۲ ب ۷ وه جهالت مبی هم جمکا پردوعقل پر پر تا هم دور انسان اعافبت کیفی مِنْ شَيِّمَا خَلَقَ لا

ۅؘڡؚؚڽٛۺؘڗۣۼؘٳڛڡؚۣٳۮؘٳ**ۏ**ۊؘٙۘ

# سُوحُ التّامِن بنَّةُ وَهِي سُنَّا إياةٍ

لِبْسِلِيلِّهِ التَّحْزِ التَّحِيمِ

کہ کمیں پناہ لیتا ہوں آدمیوں کے پرور دگار اُدمیوں کے بادشاہ اَدمیوں کے معروکی وسوسہ ڈالنے، پیچیے ہٹ جانے والے کے شرسے جوآدمیوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالیا ہے (خواہ) وہ جنّا ت سے ہویاً دمیوں سے قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِّ لِنَّاسِ الْ مَلِكِ النَّاسِ الْ مَلِكِ النَّاسِ الْ مَلِكِ النَّاسِ الْ الْكِ النَّاسِ الْ الْكِ النَّاسِ الْ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الْ الْخَنَّاسِ الْ الْكَنَّ اَسِ الْ الْكَنِ مُنْ الْكِرِ النَّاسِ الْ الْكَرِ النَّاسِ الْ مِنَ الْحِتَّةِ وَالنَّاسِ مَنَ الْحِتَّةِ وَالنَّاسِ مَ

فالمث

اللہ کی پنا ہ مطلوب ہے

بحیثیت اس کے بروردگار ہونے کے وسوسہ ڈالنے والے سے

اس کے حقیقی بادشاہ ہونے کے پیچے ہٹ جانے والے کے شرسے

اس کے معبود برحق ہونے کے وسوسہ پیدا ہونے کے ذرائع

سے ظاہر مول یا غیرظا ہم

تمهيث

اس سور نه میں پنا ہ مانگی گئی ہے اس بڑسے خطرسے جو اندرونی طور پرانسان کو تبا ہ وبر با دکر تا ہے پیخطرہ وسوسہ ہے .

ئے

ر قیمی مائل مو اے۔

مسلمانوں کو عام طور پرسٹ برائیوں سے اور

(۱) سنب زندگی کے زہریعے انزات سے

۲۱) شهوا ت ولذا ت

سے اور سے برمیز کرنا چاہئے۔ ر۳) حسد رمہنا بڑتا ہے اور ہرہم کے احتیاطی تدابیر کو کام میں لانا پڑتا ہے۔ تدابیر اکثر وہیشتر حفظ اتقدم کے طریق پر ہونی جاہیں۔

سور وفلق مي:

۔ رب کی ایک صفت مذکور تھی ہوئی را لفلی ا (۱) رب کی ایک صفت مذکور تھی ہوئی گئی تھی ۔ (۲) بنا ہیمن ا مورخصوصی سے مانگی گئی تھی ۔ (۱) سخب رغاسق ا ذا وقب (۲) شرالنفشت فی العقب د (۳) سخبرط سد ا ذا حسد

سور زه ناس مي ا

(۱) رب کی تمی صفتیں مذکور میں تعین ۱۱) رب الناسس ۱۲) ملک الناسس ۳۱) إلدالن سس ۲۲) پنا وایک اجالی شئے سے ناگی گئی تعینی ا

درسسيعل

سلماؤں کوچا ہے کہ اپنی زندگی کو ۱۱) ہرقسم کے توہات اوروسوسوں سے پاک کرئیں اور اسلام کے سیدھے

اس وموسه سے متعلق حب ذیل امور یا در کھنے کے ور رور و قُل آغود قابل ميں ۱۱) مرمکب: وسوسه دالخ والا . اس کی مختلف صورتین میں کیمی و وجنات مِنْ سَرِّ الْوَسُواسِ ہو تاہے کبھی خود انسان ہے اس کی مِنَ ٱلِحَنْنِرُ وَالنَّاسِ شکل طا ہرو واضح ہوتی ہے، کبھی غمر ظاہر ا وزنسيبرواضح -يعنى مركب جرم كبعي لطور نود موتيمي اورتبعي ا بينے ميں بليروني ا ژكے نفوذكي مدولت. اَلَّذِي وَيُوسُوسُ فَي صُّرُودِ (٢) مقام: وموسم بيدا مون كامقام انسان كا دل ب اس وجرسے کہ اس کی مدافعت بہت الشَّاسِ برونى أورادى خطره كا اندفاع حباني قت یا ظامری مقابدے موسکتانے ليكن اندروني اورروحاني خطره كي مدا فعت ' اليان اصلاخ عل ورتو به واستغفار می سے مکن ہے . (س)طریقہ: وموسہ پداکرنے کے بعد مزلکب ہیچیے مٹ اثختاس یعنی اسکاحلہ گو پاستبخ ن ہو تاہے .

لہذااس سے بچنے کے لئے بیشہ رشار

سادے وستوالعل کے یا بندموجائیں۔

ری فضول رئیسم ورواج کی پابندیاں دلول کو زنگ کوری ہیں۔ بُری سوسائٹی اور وہ ا تعلیدا وزفیشن وغیرہ کی نیز گیاں اکثر وسیتشر ہرضم کے فاسدخیالات پیدا اور دلواً میں وسواسس ڈالتے ہیں .

رسی ان سے قبل از قبل احتیاط کرنی چاہئے۔ دلفریب گرخط ناک نظاروں سے انکھوں کے بھول کے بچاکر انجام کا ر پرنظر جائی جائے تو آج کلی تفریح کل کی بربادی کا باعث نہوگی۔ دمجر ، ذہنی است قلال اصلاح عل اور حجوثی شرم وصیاسے اجتنا ب کا میابی کے چند مجر ، نسخے ہیں جو وسوسہ دورکرتے ہیں اور دلوں میں صفائی کا موجب ہوتے میں ۔

591

كتب بنه شيخ حين شاه آباد مين سلع گلبرگه شريف سين اهر